نعم انعام الله في تذكرة امداد الله

یر صغیری متازروحانی شخصیت. جامع شریعت دطریقت عالم با عمل : مشخ الشارکی عارف الشارکی عادف الشارکی عادف الله معامر کلی کا حیات مبارک کے ایمان افروز واقعات

السمى ب

# حضرت حاجي امداد الله

اس رسالہ میں عارف باللہ حضر ت حاتی الداداللہ مهاجر کی رحمہ اللہ کی حیات مبارک کا روح پرور تذکرہ زیادہ تر تحکیم الاست مجد دالملت جعزت مولا ہا اثر ف علی تھانویؒ کے مواحظ و ملفو طات کی روے کیا گیا ہے اور یہ بھی پتایا مجیا ہے کہ عادف باللہ حضر ت حاتی الداداللہ صاحب بجیالا سلام حضرت مولانا محمد قاسم ہانو تو کی قلب الارشاد حضرت مولانارشید احمر محکومی آور حکیم الاست حضرت مولا ہا اشرف علی تھانوی سے مس قدر عبت کرتے ہیں اور حضرت کے دل میں الن در کوں کی کتنی عظمت اور قدرو مشرات تھی۔

تاليف

حافظ محمد اقبال رتگونی

مقدمه

مفكر اسلام حضرت علامه ذاكثر خالد مجمود صاحب مدظله العالئ

ISLAMIC ACADEMY MANCHESTER

19, Chorlton Terrace off Upper Brook Street

| نام كتاب ماجي اءا دانند صياحب مهاجر كي    |
|-------------------------------------------|
| "ما ليعن مولانا حافظ محمدا قبال رئيكوني ً |
| اشاعت اوّل 199                            |
| صغحاست ۲۳۱                                |
| قيمت £2                                   |
| ناشراسلامک اکیٹیمی (مانچسش                |
| خنے کا پیت                                |
| ل وليسماج دود سنست گردامود                |

.

| JA. | معيم قاف كيلية عليم قاظ سالاركى مرورت                | ۲   | فرست مغاجن                                       |
|-----|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 0   | فأظ سازادكم عظيم نش بالمقد                           | 0   | گذارش احوال                                      |
| 14  | ملامه سيد سليمان عوى كاتار تخي بيان                  | , K | ر منیر کی روحانی فنصیت<br>مرمنیر کی روحانی فنصیت |
| *   | چشتی مدیری اور چشتی فظای نسبتول کااجآع               | "   | عالم اسلام مي الحيولايت كالخلط                   |
| 1   | يىر مرعلى شاه گولژوي كى صامري نسبت                   | "   | مليل القدر علاء ومشارئ مي توليت                  |
| y.  | سائل ثريف بمن استحاثرات                              | Ir  | مولانا مبدالی الحسنی کی شمادت                    |
| "   | خواجه میاءالدین فخ النوکی تمایت میں                  | "   | مولانار حمان طی کی شمادت                         |
| *   | پاکستان على ماحب ك طريق بركام كى ضرورت               | 4   | بناب الداد صامر ك كاميان                         |
| 9   | باكستان ش الفت منظر برجم العرف كي وعوت               | 0   | خواجه عزيزالمن كغزوب كليان                       |
| *   | مسائل اوروسائل مين أصولي قرق                         | ۱۳  | پیر سر علی شاه کی مخیدت مندی                     |
| PI  | بعض احمال جوہلو راشغال اعتبار کئے گئے                | / / | مولانا عبدالمسع راميوري كي ارادت                 |
| 9   | ي مرعلى شاه يرعاى صاحب كى خلافت كاارْ                | 2   | بهمن فرد گا سائل مین اختلاف                      |
| *   | ور مرعلی شاہ صاحب مولانا اسم بیٹی شہد کے مفقد        | 7   | یرماب ک فرد یمی ہے فرت                           |
| 2   | میال شیر محمر شر تیوری کی علاود بیت سے عقیدت         | 10  | انوار سالمعدود البين قلقع                        |
| "   | پیر جمامت علی شاہ نے علاور ہو بند سے انتیاف عم کردیا | *   | مولانا مبدائس فتول تحفير كے مائ ندھے             |
| 17  | علم أتسّاق لاد علم لد في جمد فرق                     | 10  | ما فی صاحب معترت تھانوی کے موامظ میں             |
| *   | مولا بروم لورشاه مثمن تمريز                          |     | مقدمه                                            |
| 4   | موذا نااسعيل فسيد تورسيد احمد شسيد                   | 14  | احیان دسلوک کی اصل جبر کیل اثبین سے              |
| *   | و نیوید کے بہال العلم اور حاتی لداوانند              |     | علم مقائد کے پہلے جارانام                        |
| *   | چشه فريقت پر شريب که الاد ت                          | n   | علم فقہ کے پہنای ماراہم                          |
| rr  | بغت متله كالعد المبدير آت كي دحمت                    | 0   | علم احدال کے پہلے جاران م                        |
| 72  | المبشدع فالمعتدكاتاد يخى تعارف                       | *   | امت کے الف وائی کے جارائمہ طریقت                 |
| 74  | مانی صاحب پر آن کھی تخ ہو سکتے ہیں                   | 14  | چئتیہ کے دو ملطے صادی اور نظای                   |
| "   | شابان تقوف اودشابان سفانت<br>                        | ,   | علاود بویند کے نتشیندی معرات                     |
|     | حضرت حاجي أمداد الله عراجر مكيّ                      | */  | يسل دور فور دوسر عدور الف عن حالات كافرق         |
| 10  | مانی صاحب کاولاد شباسعادت                            | 1   | علاء حق كي اسلام كيلية فيرت                      |

| 14         | تحكيم إلامت معترست تغانوك كليبك                                                                                                                                  | 10  | الداد حسين سے الداواللہ نام كريا      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
|            | ا مائی ساحب ماحب معنی ہے                                                                                                                                         | 6   | سيداحد شهيد کي آخوش ميں آنا           |
| 777        | امراددین سجمنائے ٹی آپ کی مددت                                                                                                                                   | 9   | سات سال کی همر چی دالده کی و فات      |
| 77         | ماتی صاحب کے قیم قرآن کی چند مٹالیں                                                                                                                              | 0   | و بل کے نامور علماء کی زینرت          |
| "          | (۱) ميئات كومسئات سعيد لينح كالمعتى                                                                                                                              | 0   | علاء و على سے ابتد الى كمائيں پر صنا  |
| "          | (٢)استواء على العرش كامطلب                                                                                                                                       | "   | نلاهرى علوم كى تتحيل نه موباما        |
| •          | (۳) مخلوق کوم لاخد لوندگی سمجمنا                                                                                                                                 | "   | بالمنى علوم عمرا سبقت لے جانا         |
| ۳۶         | (۴)الس: جن کی مخصیص مبادت کاسب                                                                                                                                   | 9   | جول <b>ن</b> بن عام مغبولیت کا ہونا   |
| 77         | حاتی صاحب کے قیم مدین کی چند مثالیں                                                                                                                              | 44  | عيم الامت معرت تعانوي كاميان          |
| 10         | (۱)المرم سو، الغلن                                                                                                                                               | 0   | جناب علیق احمد نکامی کی شمادت         |
| ro         | (٢)الفيمية اشد من الزنا                                                                                                                                          | اء  | مولانا منظفر حسين كائد حلوى كي شيادت  |
| "          | (٣) <b>مديث کي ايک دعاکا مجيب منسو</b> م                                                                                                                         | "   | معرد ما في ساحب كاسلاله نب            |
| ø          | ولول كيوسوسواش خداكى لدرت ويكنا                                                                                                                                  | *   | عامی صاحب فاروتی العرب مضے            |
| <b>7</b> 4 | علاء کرام کاجوق در جوق ما شر ہوہ                                                                                                                                 | 16  | خواب من هفرت ممر فارول كى تائير       |
| ۳4.        | حرجمن میں آپ کی تبولیت مقبولیت                                                                                                                                   |     | ماتی صاحب کا علیہ مبارک<br>ما         |
| "          | مولاها مشاق احمه البينفوي كابيان                                                                                                                                 | 12  | حاتماصاحب کی ظاہری تعلیم              |
| "          | ملاو كالدب واحترام آب كامزاج قعا                                                                                                                                 | PA. | مائی صاحب کا بنایان<br>م              |
| *          | اختلاف كباد جودادب من كلندكرا                                                                                                                                    | *   | عيم الامت معزت فانوى كاميان           |
| "          | موالد حسالة كرانوي كادب احرام                                                                                                                                    | *   | مای ساحب کی قرآن وحدیث پر کمری نظر    |
|            | مولا در حت الله كرانوى كى حقيدت مندى                                                                                                                             | 11  | حفر سے مولانا فحد قاسم باتو توک کلیال |
| 174        | مولانا كيرانوك كالتصند جونالور خلافت بانا                                                                                                                        | 0   | علم لور معلومات ش بدیادی فرق ہے<br>   |
|            | مولانا كيرانوك كياليك درخواست كافقير لله جواب                                                                                                                    | ۳.  | کثرت معلومات کانام علم نمیں ہے        |
| "          | شاق دربار دل سے طبعی دوری<br>- م                                                                                                                                 | 1   | علم ادراک ملیم اوراسکا فوی ہویاہ      |
| 79         | شاق دربارہ اساسے طبعی دوری<br>عدرسہ صوابعیہ سے جذباتی واسٹی<br>حاتی صاحب عدرسہ صوابعیہ کے معین و مر پر ست<br>سلمانان ہند کو صوابعیہ عمل داخل ہوئے کی ترخیب و بنا | 1   | ما فی معاجب عالم شیس عالم کرتے        |
| "          | عاتی صاحب مدر سه مولتیہ کے تعین ومریز ست                                                                                                                         | /"  | آب حیات کے اسم مقامات کی اصلاح        |
| / "        | مسلمان مند توصولعيد عن داحل موسة ل ترخيب وينا                                                                                                                    | *   | معزت مولانا فحد قاسم نافو توي كابيان  |
|            | •                                                                                                                                                                |     |                                       |

مون بار فع الدين ديدي كي ام خط مجغ ورمريدك حرارات بملوب بملو حفرت عاتی معاصب کے چھے وم شہ فيخلول مولانا فصيرالدين نتشبندي میخ میخی طرف سے خلافت کا تخذ معترت موانا عبدائى أيحسنى كايسلا سيان مخ **ول** ي رطت يرم شدة في كا هاش خواب بمن زمارت رسول كي سعادت م شد تانی کاخد میت بی مامنری مر شد څانی کی فراست د کرامت مرشد على كاب سے خلافت حفر ت منتج محر تعانوی کلمیان حغرت مودانا فبدالى انحننى كئ تامميسه مائی صاحب کے شیوٹ کرام (۱) مولانانسيرالدين نتشيندي آب اجار مشاکع میں سے ہے مروہ محامد کن کے سر خیل ہے ميدام شبدكي تحريك بمن شركت و بلی ہے تح کیک کو امداد و تعاول اوریتا سرمخذشت كالدين كاشادت میدامر شمید کے بعد آپ کی قیادت تعفيه تكب بوراحيائ سنت كأككر تواب وزيرالد ولد كاميان (r) شخ ميال يي نور محمد جمنحوانويّ شاه محداحال مديث كي شاكردي علومها لمني مين آب كاسقام وفع

**٣٩ ا شخ مدار حمول کی شدے بعث** منتخ عبدالرحيمولاكي كالذكره م | آب سيد احمر هميد كر فقاء ش سیداحہ شہدی تحریک سے معین مریدین کے امراد قافلہ میں شرکت مام المحدوم موكر محى فادم موسيفيش لترت يانا سیدامد شبد کی بوت کرتے وقت کی کیفیت ماخن میں صاحب کمالات ہونا ماحسه قائع احرى كيمان اتعوف جهوجي كوفئ نسبت تغناد نسحها مولا باعبدالرحيم كوشهادت كاسعادت معرب مالى بيدافر شبدك طقرير حدریت میانگی کی تحریب شر شمولیت حضرت ميافي اوليائ كاخين جن المعزات فنخ محر تعانوي كالمان فخاليد بيشه مولانا محرز كريزكي شيلات حفرت عاجي صاحب كالمتحان ليامانا فعربت ماجي كالمتحال بمراكا مياب مونا عافی میادی کاست نیخ کی نسبت تاثر مجنوے جشہ فین سے سراب ہونا یوے نضلاو کی جاتم احب ہے عقیم ت مولاة عدائق المحش كالتميرا بيان هنخ کی رطنت کا درجی صاحب بر کمرااثر يموني کازندگی کوزرنجار به فقروفاق كاصعومهاء داشت كرنا

معرية ماي صاحب كالبناسان

4

"

~~

60

4

64

4

خداكا ففنل وكرم شامل حال بوع مای ما حب بشنق مرشد کی حیثیت سے مراقيرش دومقرب فرشتول كي زيادت ماتى ساحب كى شغتت ومنايت كامال دومقرنك كى ديارت سے كيا شاره ما حافی ماحب کے قیل کے عام ہونے کا سب 10 عالمي صاحب كالحج كى سعادت يانا 2 حاجی صاحب کے اس پالمعروف کی کیفیت شاہ محمرا محاق محدث و ہلوی کی ملا قات 11 مکت ہے ہے کوخداکے قریب کرنا حامی صاحب کی سعادت مندابلیہ محتر مہ 11 ایک فیر مغلد کو حق کی تفییحت کر ہ مانی معاصب کی المیہ کی مشوی پر نظر ٥٣ حاقى صاحب كاملاسل فريعه بس ويعيد كرنا 2 ہ ی ماحدایک خاکال کی دیٹیت ہے ب سلسلول كالمقصود أيك ي 44 معزرت عافئ معاحب كي شان تربيب سمى سلىلەكى تىنىغى بالمن كى محروى ب عالمی معاجب کے فیض کاعام ہوتا ملىغ چثتەمادىدى تولىت 1 عميم الامت معزت تمانوي كابيان حاتی ساحب کے فوض عالم اسلام میں متوسلين كي تربيت كالبتمام جناب منيق احمه نظالي كي شهادت C4 متعلقین کے ساتھ ٹری کامعاملہ کرہ مولانا مشاق احمرانبيفوي كادوسر ابهان 4 01 وم ثريف يح ايك فيخ كاخب مرشد کی حاتی صاحب کے متعلق پیشکوئی . آب کے بال طاہری محامد تھ معرت عاجي صاحب كے غربت كامامل مجمعي تجمي خلاف معمول طرزايانا ساتی میاحد کے دولت کرنے کا مقعد مانی میادی کی دکت کے اثرات عاجی میاحب کے سلسلہ کیار کرت AA عفرت منگوی آپ کے دستر خومان پر معرت حاجی صاحب ایک مجاید کے رویہ میں معنرت مختكوى كابيان عقيدت عاتی صاحب ایے شیورٹ کے نقش پر عاتى صاحب كى تعليم مختر تحرير مغز انکریز فوج کے خلاف جہاد میں شرکت 21 64 آب کے بال بالمنی شیمات کا عل موہ 4 مجابد من بهندكي قيادت كرنا د قِبْلُ سياكُل كوسل اندادُ مِين بيان كروينا آب کے وار نٹ کر فآری نکل آنا ہر محض کے مٰداقیا کی رعابت کرہ حاتى مد دب كاستر بجرت نوفے دلول کی د شا آباد کرنا وعن من قريك كا حمايت كرنا الفدالفه كرية يمل فائده بتلانا مكه معظمه تحريكه كالهممريز عن كماتها طاعمت کی قر<u>نق</u> قبولیت کی علامت شاه محمر النحل محدث كاآب كوا بهم ذمه داري دينا مر

بعن الدرسان الاس من المن كارو سع تع 44 مولانا عبيدالشرسند محياكاتهان 49 معرت ماتي ماحب كالمثلناء مولانا فهراني كتصبني كاح تمليان 4. ً الخاج ل کی خبر محمر ک کریا ۷. حغربت حاجئ صاحب كمركم وبثن 41 مخارج كوخال نهالونانا قام کمہ معظمہ کے ابتدائی لیام 4 ساک ہے درشت لورش است نہ کرہ بموك اور فقر وفاقه كي مالت ماکنے تھےنہ ہونے کی تلقین Zf هجخ معین الدین اجمیری کی زمارت هنرية ماجي مياحب كي فراست مولاناعبدالتي يجوليوري كاسان 44 والنالور باولانها كي سجيه كافرق ایک اللہ کے در کا سوالی رہنے کی تمنا 44 فقند تکاویانت کے تکمور کی قیر 41 حاجي معاحب برتوحيد خداوند كاكافك یم مبر علی شاہ ا<u>سک</u>ے خلاف احمیں سے سالتين كومراقيه لأحيدت متع كرنا 42 پېش افل دل محمد د اسه د ل م مخص م اقدة ويوكائل نبي بوء ول يراتز في واليات كالحاظ و كمو عاتی معاجب خداور سول کے احترام عمل 40 42 ماحی صاحب کے ذکر کی کیفیت حضرت حاجي صاحب كے اوصاف و کر انفر میں سادی دانت گذار و پیتا معترت والي صاحب كراخلاق فاليه 70 ایک سانس میں ڈیڑھ سوخرنگ عكيم الامت معترت تعافو كاكاساك 10 مافظ عبدالقادرصاحب كاميالنا ہراک کے ماتھ محت سے بیش آنا ماجی صاحب سے ساح کی کیفیت سمى كى دل فتحاند جونے اشعار تعتبدخا آفاحت شنتا 77 خلاف مزاج ات کو حکمت سے ڈالنا 45 مای میادے کا نے کی کیجیت حفرت ما می صاحب کی انجمیاری د تواضع 44 مر آ<u>نے والے کی زیا</u>رت کو نجا کے در بیسانا اخلاص ہے لاکی چیز کائر ما تیاصاحب کی سونے کی کیفیت ہرایک کوائے ہے امجا مجمنا 45 آب بر ميديت كاغلبه وابواها بحبوب کے سامنے تمن طرح دیے؟ ź عاتی ساحب مثنوی بر**مان** بم عاجي معاحب ثب تفنع ندتعا مثنوي مولاناروم كأنمال حغرت والمي ماحب كالحمن كلن 44 4 روین مشوی کے بعد د عاکر : مولود میں جانا محض حسن عمن کیاہ جے تھا 144 مولود این زبانے والوں کو کمی مراند سجمنا وياكي توليت كم اثرات 44

| Ar   | کرامت در کی کالازر شمل ہے                   | 44     | محكيم الامت معزرت تعانوي كابيان                                             |
|------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0    | مبے یوی کرامت الباغ سنت ہے                  | "      | حافئ صاحب كافط تحرير                                                        |
| 2,   | مماتون كيلئة كمالية بثل بركت كاجونا         | "      | عالی ما دب کے معمولات                                                       |
| A D  | خواب بيس مُكالِي بولي كولي حقيقت بن كي      | 1      | فزبالِم <sub>و</sub> رِ <u>ْ مع</u> نا معمول                                |
| *    | بهانوقات ماحب كرامت كوغمر نسي ووتي          | /      | فيرمقلدكومزب يإحنى كرفيب دينا                                               |
|      | يعت من معسيت كي شرط كرف والي كي توب         | 44     | فیرمقندین کاآپ کے ملقہ جسمہ بھی آنا                                         |
| AY   | سخت طوفان بیس جهاز کا میش جانا              | 5      | آب کی بیعت کااثر                                                            |
| 4    | حاتی صاحب کی کرامت، کا خلود                 | ,      | ہ<br>سنت کوٹرک کرنے کیا جازت نمیں                                           |
| 0    | اس عن كو في بات خلاف عقل نسبي               | ,      | عاتی معاحب کاد سیج انقر نی                                                  |
| ٨٤   | مکما وو فلاسفہ کے بیان کی روہے              | 44     | ما فی صاحب کا ایک فیر مقلدے مناظرہ                                          |
| 1 4  | منيم الاست معرت تعانوی کابيان               | ,      | مديده لا تقدائرهال بيدائندة ل                                               |
| AA   | کمه کرمه سے بدینه منوره کاسنر مختفر وقت میں | ,      | مغرب والحي صاحب كاجواب                                                      |
| 14   | غی اناریش کی کرامت                          | ۸٠     | شر عاقر مل نہیں مجتاز مل ہے                                                 |
| 7    | هفریته امام میو ملی کی کراست                | 4      | مجدنو کا کوے درجہ کل سے طا                                                  |
| 9.   | مصے موجود ہے معلی خائب ہے                   | ,      | حنور عظی کنست ایک عول نظاره                                                 |
| 4, 1 | دوسرے کے باطن جی مت جمائھ                   | Aí.    | هنرت حسن بعر ی کانیمان افروز میان                                           |
| ,    | کشف تلوب کی دونشیں                          | "      | جنور کے شوق بی دید کا سنر کیا جائے                                          |
| ,    | محيم الامت حضرت أهانوي كابيان               | ,<br>, | ي دوت وه بال کاحضور کوخواب میں دیکھنا<br>حضرت بلال کاحضور کوخواب میں دیکھنا |
| ar   | معرت مای میانب کا نقال                      | ,      | حضوركا حضرت بال وزيرت كاعلم دينا                                            |
|      | كد معظر من تدخين كي سعادت                   |        | رون مرحبی درورد الم                                                         |
|      | ول كا هيات مرز في ساور تاريخ                |        | میرید دون روزت میں ہوتا ہوتا<br>جنات کی حامی معادب سے عقیدت                 |
| 1.   | عاتی ساحب کی کرامت بعد از وفات              | AY     | بات ن مان مان مان مان کو تعیمت کرد.<br>حالی صاحب کا جن کو تعیمت کرد.        |
| 1    | انقال ہے بہے ایک خواہش                      | har    | علی مناسب و دن و یک رود.<br>جن کالید ارسانی سے قرید کرنا                    |
| 97   | خارش كايما موسفاكا نبيى تعرف                | "<br>  | سی کا بیارس کے ظاہر اثرات<br>طاحت الی کے ظاہر اثرات                         |
| ",   | عذبت سے انسقال کامکار پرانز                 | 4      | طاحت کی جے طاہر امرات<br>حضرت درجی صاحب کے خلقاء                            |
| ,    | اکا برمتوسلین نریعت و طریقت کے جامع         |        | عفر عادی ماهب معاد<br>ایانه شدافتگان کی دو قشین                             |
|      | 1                                           | 17     | 0. 00000 m                                                                  |

ماتى مناحب منوب لوكول كي قدر حاجی صاحب کے محبوب خانا، کرام ا حاتی می دب کود منہ اللعالمین کیے کما تجت الاسلام مولاناتحد قائم نانوتوك ومتداللعالمين كامتن قغب الارشاد مولانا رشيدا حد محتكوي الحيم الامت حفرت تعانوي كلمان عيم الامت مولانالثرف على تعانوى ۵-۱ ا معزت کنگوی اینے مرشد کی نظر میں مائی ماحب کاکار الله کے ساتھ ነ-ነ . [ معنر ت محتكوي كوخلافت وينا فمعوضى تعنق ادر محبث ومخيدت ولازاما شاش مير شي كلمان مای ماخب مغرت انونؤی کی نظر میں ۱٠٦ 94 حفرت كتكوى كالتح كرماعة بمعت ليما 5 مولا نانانو توک کی ماتی صاحب سے محبت ا معرت كنكوى سد ماد قات كيلية أما مععث كيلت حغرت حاتى صاحب كالتخاب 14 منرت كنكوى كاماته ملني كي خواجش كرا مایی مهاحب سے دفور علم پرآپ کی شماوت s معزت کنگوی کو چیکی لمرف سے بدایت مولاه نازنون شخ کے اوب دا حرام میں عفرت محكوي مب كوذر ميد نجات مأننا ø مولا tt نو توی شخصی تنام شد کی تنام شک دل کل ایمان ہے کل کیند نسی į٠٨ مولا بنانوتوى مد محبت كرف كاكد ا معز ت کشکوش کی تخلی مالت نر فوشی کا اظمار # مولاء نافوتزل كومرمانيه آخوت مجمنا عدرت كنكوى كالمبت كودسيله ماننا 44 حعرت مولادان تؤى كوافي زبان كمنا 5 ھرے منگوی کے ساتھ تھی تعلق دیمنا ١٠٨ مولاد نوتری کی اسم طیم کے ساتھ نبعت معرت كنوى كاطالت يريخ كايريثاني مولانا انوتوی کے علم و فعلل کی شادت 1-9 معزت كتكوى كادب احرام كرنا شد فعل الرحن عمج مراد آبادی کی شادت £ حفزت تخفوي كافناريس يردكمنا مولادا انوتری مرف آخوت کے ہورے 2 معترت كنكوى كافيض عام موي كادعا 11-مردده ونوتى وارساحا كل الما ا معرت كنكوى ك فالنعن كوجواب مولاينا فرقزى كالتقال الرفخ كا حال S يه العرد ما ي كابك تاريخي نظ فغرت ما في ما دس كا تاريخي تنا F حفرت منكوي كابعش مهاكل جمها فتقاف حاجی صاحب مولاناگنگویی کی نظر میں 114 مائى مامبكى بيعت كرئي بمن ثرف اوليت نجئس مولود <u>عن جائے سے</u> معذو<sup>ر</sup> ت 116

ماتی میاحب تر بعد و لمربعت کے جاتے ہے مائی ماحب اےدور کے مدیق مے 118 ماتئ مباحب كي منظمت كااعتراف = حضرت تهانوي حاجي صاحب كي نظر مين ۱۱۵ معرت تعانوي سمرے ہوتے ہیں 174 معرت سيانتا مبتادرلكاذ 5 114 معزت تعانى يرشنقت ومنايت أتنوت اذاغيارند ازبار ŀ۲٦ 194 میں ش ہول دیسے تم رہو حفرت تعانوي كوعلم تركن وتصوف كي دعا Ir4 ماني ماحب كي ايك دني خوابش 199 معزت قدانوی کی باطنی مالت پر خوش جو ، 11"1 ا حفرت تعانوی کے کوا گف سب محمود ہیں۔ s 119 معزت تمانون کا فیض عام ہونے کی بھارت z حفرت تماثوی کے علم تعوف پراطمینان حضرت تعانوي کے وقت میں پر کت ہویا 9 ا وقت شماء كت عالم اروائ سے مناسبت ب Ŧ ۲۳ معرت مولانا تعانوي برايك خاص نوجه s معرت تعانوي كودي جانية الحاليك خوشخيري S حفرت شانو کا این شیکی تم برول میں S مینی معار تی اور عار ن<sup>ع</sup>ی شاوت 177 ırr الل سنت كي دونون صف شي اتحاد كي أسال راه ۱۳۱ 177 ۱۲۲۰ مناجات نست ثریف

m

حفرت عافي صاحب كاخوش بوج عيمالامت عفرت تعانوي كاميان مشرب ويوجهت نيست حافی صاحب فن لمریقت کے اہم ہیں سائل میں ہم فتیاء کے نمائندے ہیں ساكل يمن موفيه قول، عمل، ليل نهي حالية الن حجر شافتحا محدث كابيال احفرات مجدوالف كانى حنى كابران معرست ماتى مباحب كالينايان مرشده مسترشد کا خلاص کمال بر تما

حاجی صاحب حضرت تھانوی کی نظر میں ماتی ماحب کے *ذکر پر*ائی کیفیت مائحام سيعتكاهه حغرت ما فی صاحب کی خواہش حاتی صاحب ہے استفادہ کریا المعترت والمحاصاحب كالملحي مقام مان معاجب کے فیوخی ویر کات من منوراز جمال ما جيم کا قرار ماجی ساحت کے لئف دکرم کاز کر ما کی صاح کے باس علاء کا مانا ما بی میاحب الذکی جمند ہے حاقی صاحب فن طریقت سے بحد د جے مارق صاحب وقت کے جند دائز یرتے ماجی صاحب اسیفتمان کرازی و غراف تھے



الحددلله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد

ہندہ ستان کی سرزمین میں اسلام کی جن بایہ ناز ہستیوں نے جنم لیان میں شیخ المشائخ امام طریقت عارف باللہ حضرت حاتی الداد اللہ صاحب تھانوی صاحر کی قدس اللہ سروالعزیز کی ذات کرای بھی ہے آپ یہ صغیر میں پیدا ہوئے کیکن پورے عالم اسلام میں آپ کی ولایت کا غلظہ باتد ہوا اور ہر طبقہ نے آپ کو اپندور کا امام طریقت اور فن تصوف کا مجدد مانا۔

عادف بالله حفرت ما فی صاحب نے درس نظائی ہورا نیس کیا تھا۔ اللہ نے آپ کو علم لدنی مطابی میں جلیل القدر علاء آپ کے علم کے قائل ہوئے اور اپنی نبعت آپ سے کرنے میں فخر محسوس کرتے دے ہرا یک نے نزکید باطن اور تعفیہ نظب کی دولت یا نے کیلئے آپ کے دووولت پر حاضری دینے کو اپنی سعادت جانا۔ عارف باللہ حفرت مائی صاحب کے علم و فعنل اور آپ کے مرجہ و عظمت کیلئے اتنی بات کا آپ کہ وار العلوم دیوں سے تمام اکامہ نے اپناروحانی سلسلہ آپ سے قائم کیا اور آپ علاء دیوں کے جروم شد اور العلوم دیوں کے تمام اکامہ نے اپناروحانی سلسلہ آپ سے قائم کیا اور آپ علاء دیوں کے جروم شد اور ایکے سید الطاکف سمجھ جاتے ہیں۔ جو الاسلام حضرت مولانا تحد تاس نانو توگ ۔ تقلب الارشاد حضرت مولانا محد من امروی کے محدود حسن دیوں کی آپ شنال المد حضرت مولانا اللہ و خطرت مولانا اللہ منازیوں کی آپ سے محدود حسن دیوں کی اللہ مت حضرت مولانا شرف علی تھائو گئے۔ حضرت مولانا شخر مساوب محدث سیاد نبوری کی خیر ہم جس بایہ نازلور قابل فخر ہستیوں نے آپ حضرت مولانا شخص اور مداری کے میادر العملاح نفس اور مداری کے تھ پر جوت فرمائی ہور میں جورت میں میں جورت میں اور مداری کا تھ پر جوت فرمائی ہور میں کیا اور العملاح نفس اور مداری ترب بانے کیلئے آپ کی رہنمائی میں جورت خلافت بھی بائی۔

م رف علاء و بیدندی شیس آپ سے مولانا عبد المبین رام دری اور مولانا پیر مرعلی شاہ صاحب مولادی نے بھی بہت فیش پایا اور بیراس قیض کا اثر تھا کہ ان حضر ات نے علاء و جیند کی طرف کوئی کفر منسوب

تىين كىلە

حضرت مولانا عبدالى المصسنى (١٣٣١هـ) حضرت ماكى صاحب ك متعلق ككفت بين

الشيخ العارف الكبير الاجل امداد الله بن محمد امين العمرى التهانوى المهاجر الى مكة المباركة كان من الاولياء السالكين العارفين اتفقت الالسن على الثناء عليه والتعظيم له .... واشتغل بالمجاهدات والعبادات متوجها الى الله بقلبه وقالبه دائم الذكر والعراقبة فائض القلب والباطن بالعلوم والانوار مع هضم للنفس واطراح على عتبة العبودية وثواضع للعباد وعلو همة وشهامة نفس واجلال للعلم والعلماء وتعظيم للشريعة والسنة المنية حتى غرس الله حبه في قلوب عباده وعطف قلوب العلماء الكبار والمشائخ الاجلاء إلى الرجوع اليه والاستفادة من وامه طلاب المعرفة واليقين من بلاد بعيدة وبارك الله في تربيته وطريقته فانتشرت انوارهما في الافاق وجدد به الطريقة الجشتية الصابرية وانتمهي اليها ودخل في سلكها كبار العلماء والفضلاء ونفع الله به خلائق لا يحصون (ترمة الخواطرية ما كبار العلماء والفضلاء

( ترجمہ ) شخ عارف کیر الداواللہ مہاج کی ان اولیائے عارفین جی تھے جنگی تعریف و قصیف ہرسب زبائیں سفق جیں ۔۔ آپ قلب و قالب کے ساتھ مجادات وعبادات میں معروف دے۔ ہیشہ ذکر و مراجہ میں گئے رہے قلب وباطن پر علوم وانوارات کا فیض اترے رہتا سکے ساتھ ہوری انکساری میں رہتیز ہترگی کی و البز پر جھکا ہوا تھا ہے وں کیلئے متواضع رہنے عالی ہمت اور بلعہ وات تھے علم اور علاء کو ہا اسمیر ہترگی کی و البز پر جھکا ہوا تھا ہے وں کیلئے متواضع رہنے عالی ہمت اور بلعہ وات تھے علم اور علاء کو ہا اسمیر ہترگی کی و البز پر جھکا ہوا تھا ہے وں کیلئے متواضع رہنے عالی ہے۔ اور شریعت اور ورشی محبور سے ایک کہ اللہ تعالی نے آپ کی محبورہ نے اور آپ ہی اجری اور اللہ تعالی نے آپ کی طرف پھیرو نے اور آپ ہی ہو رہنے ہوں ہوں کے دور وور کے معرفت و لیقین کے طبرگار استفادہ کرتے رہے اور اللہ تعالی نے آپ کی ترجت اور طریقے میں ہرکت والی ایکے انوار آفاق میں نہیلے اور چشتی صابری طریقہ آپ سے آپ کی شان میں طاہر ہوالور میں برکت والی اللہ تعالی نے آپ کی شریعت اور خطا کی کو انتخار نہیں ہو سکتا

تذکر وعلائے ہند کے مصنف مولا ہو جہان علی صاحب (۔۔۔۔ اُنہ کے ہارے بی لکھتے ہیں مولانا جاتی الداد اللہ علوم خاہر دباطن کے جائع ہیں چشتیہ صاحب نہ قدوسیہ تاور یہ نتیجند یہ جددیہ قدوسیہ سرور دیہ قدوسیہ اور کیر دیہ قدوسیہ سلاسل میں جناب فیض سا آب قبلہ حقیقت و کعبہ معرفت حضرت میاں جی شاہ نور محد معجفانوی سے خلافت حاصل ہے بہت سے مضور علاء مثلا مولوی رشید احد محکوی مولوی می شاہ نور مولانا مرشد ہا جافظ حالی محد حسین محت اللی الدابادی حضرت حالی صاحب کے مولوی محرب کا دیم ساحب اس زمانہ میں بادگار مرید ہوست اور سب کی ولی مرادی حاصل ہو نیس دیہ تن ہے کہ حالی صاحب اس زمانہ میں بادگار مان جی دری ماحل ہو نیس دیہ تن ہے کہ حالی صاحب اس زمانہ میں بادگار میں دری ماحد ہے۔

جاب اراد مایری ماحب تکھتے ہیں

حضرت الداوالله معاحب كو آج بھى علاء كرام كا ہر طبقہ جاتا ہے اوران سے محقیدت ركھا ہے مائى معاحب في مراك كا في ہر زماتے جل ہر خيال كے عالم سے فوض روحانى كا سكه منوائيا تھا ہندوستان كا ہو يا عرب ممالك كا تقريبائل دور ميں ہر متند عالم آپ كا مريد تھا چنانچ دھرت مولانا محد قاسم نانو توى دھرت مولانارشيد احمد كنگوى دھرت مولانا كرامت الله معا حب دبلوى حفرت مولانا كرامت الله معا حب دبلوى حفرت مولانا شرف الحق وبلوى مولانا شاہ محمد حسين الد آبادى مولانا عبد السين راميورى مولانا حمد حسن كا نيورى وفيره آپ كے مريدوں شي شاركة جاتے ہيں ( مذكره شعر اسے تجاز ص ١١٣٠)

جناب خواجه مزيزانحن صاحب مجذوب لكصة بي

بلاخوف تروید کماجاسکتاہے کہ ایدا محقق وجامع شریعت و لمریقت اور مرخع انعلماء والمشاکح شیخاس زمانہ بھی کوئی نہیں گزراعر ہو مجم کے بالھوجی ہندوستان کے بقتے چیدہ چیدہ اور مشہور و مسلم زمانہ علاء تھے سب کے سب قریب قریب حضرت ماجی صاحب قدس سرہ کے صلقہ غلای جس وافل نتے اور خوان انداد اللی کے عی زلدرہائے (اشرف السوانی جامن ۱۹۵)

حطرت حاقی صاحب کے خلفاء کرام کی تعداد ۰ ۵ سے اوپر ہے اور یہ سب کے سب اینے دور کے معروف عالم لور نامور ہزدگ گذرے ہیں اور سب کے سب سر جع خلائق ہوئے ہیں۔ اکا یہ علاء نور مشارکے کا بیک زبان حضرت حاتی صاحب قدس سر دکی تعریف و توصیف اور آپ کے علم و فعنل کی کوائی دیا اس بات کی تعلی دلیل ہے کہ آپ خاصان خدا اور مقبولان البی ہیں ہے تھے۔

حضرت جاجی صاحب کے خلفاہ میں مولانا میدائسیع رامپوری لور حضرت مولانا پیر مرعلیعاہ صاحب مولاوی میں مولاہ عبدانس صاحب کا بعض سائل میں علاور یو بدھ اختلاف میں الیکن انہوں نے کمی بھی سلمانوں میں فرقہ بدی شیس کی بلتہ ہمیشہ اسے نفرت کی نگاہ سے ویکھا۔ حضرت کنگویی حضرت بانو توی حضرت سار نیوری اور حضرت تفانوی ان کے بیر بھائی بیں اور ان کے ور میان معض مسائل بیں اختلاف کے باوجود مجمی تفریق بین المسلمین کی فضاء شیس پیدا ہوئی ای طرح پیر مرعلی شاہ صاحب مرحوم حعزے کنگویٹ کے فیوش کے عام ہونے کی دعاکرتے رہے۔ مولانا عبدالسیع رامپور ی صاحب مرحوم نے اتواد ساطعہ تکھی اور اس میں انہوں نے ایک سٹلہ کو ثابت کرنے کیلئے ڈاست رسالت کو شیطان پر قباس کیا۔ انکا بہ قباس غلا تھا معزے مولانا خلیل احر صاحب نے ہرا این قاطعہ میں مولانا رامپوری مرحوم کے اس قیاس پر عالمانہ گرفت کی یہ ایک علمی اختلاف تفااور ایک علمی گرفت تقی اس میں کوئی بات السی نہ سمّی جو انتشار کا باعث ہو ۔ حمر افسوس کہ س**بحہ لوگوں نے بات کا بنت**و مالیا لور مولانا عبد السمع صاحب كيبات مولايا خليل احد صاحب مهاجر مدفئ ير لكاد كالوران انتسكا فات يراتن محنت كي ك بالآخر وبل سنت مسلمانون مين تغريق بهو مخي اوريه دو مكثرون مين مث محته انالله وانالليه راجعون اگر خدا نخوات بات وہی بھی جو یہ متعمر المسلمین اٹھائے او حر ادحر پھر رہے تھے اور مجکہ مجکہ تفریق تک المسلمین کی نضاء مارہے تنے توسوال پیدا ہوتاہے کہ مولانا عبدالسین رامپوری اور حضرت خواجہ پیرمسر علیدا، صاحب کولاوی نے (۵۱ سام ) سے پیر کھائیوں کے خلاف یہ محاذ کول قائم نہ کیا اور معز المسلمین کے فتری کفر ہے کیوں متنق نہ ہوئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پیر مسر علی شاہ صاحب \* ے دس سال (۳۶ ۱۳ سامہ) پہلے فوت ہو کیے تھے حضرت نانو تو کا کو انتقال کئے ہوئے ساتھ سال ادر معرت محنگوی کو سفر آخرت کتے ہوئے تغریبا ۳۳ سال ( ۱۳۴۳ مد) ہورہے تھے اور ادھر منظر المسلمین این حضرات کے خلاف تحفیر کا شوروغل مجارہ متھاس سب کے باوجود ان حضرات کا ہے ہیر بھائیوں کے بارے میں ان غلد لمؤول سے شغل نہ ہونا پہلا تا ہے کہ اضیں تغریق بین المسلمین سے سخت نفرت تھی اور وہ اس حم کی کاروا کیوں کو بری نظرے دیکھتے تھے۔اور اچھی طرح جانتے تھے کہ ان

برر گول کا بینے شیخ ومر شد حضرت حاتی صاحب کے ہاں کیا مقام تھااور آپ انہیں کس عظمت کی نگادے و بھتے تھے۔

صفرت حاجی صاحب قدس مرہ کو راقم الحروف نے نہیں دیکھااور آن کوئی نہیں ہے جس نے حضرت حاجی صاحب کو دیکھاہو۔ راقم الحروف نے حضرت حاجی صاحب کو ایکھاہو۔ راقم الحروف نے حضرت حاجی صاحب کو اگر دیکھاہے۔ آپ کے علم وعمل مولانا اشرف کلی صاحب تعانوی قدس مرہ کے مواحظ وطفو ظات میں دیکھاہے۔ آپ کے علم وعمل و حفل الشرف کلی صاحب تعانوی قدس مرہ کے مواحظ وطفو ظات میں دیکھاہے۔ آپ کے علم وعمل الفاظ کے لور خفل و کمال کو حضرت تعانوی نے میکہ مجلکہ بیان کیا ہے اور بوری محبت و عقیدت اور پر عقمت الفاظ کے ساتھ میان کیا ہے۔ راقم الحروف نے کوشش کی ہے کہ ان بھر سے موتوں کو ایک میک جاتم کر دیا جائے جس سے ہم شخ العرب والحم حضرت حاجی الداواللہ صاحب قدس مرہ کو ایک نظر دیکھ سکیں اور اسکی رو

اولمذك آباتی فجننی بعثلهم اذا جمعتنا یا جویو المجامع و افرا جمعتنا یا جویو المجامع و افرا الحروف كوشرون سے حضرت اقدس حکم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی قدس مرہ کے مواحظ و ملفو ظات کے مطالعہ كا شوق ، ہاہے۔ مطالعہ کے دوران جہال جہال حضرت حاتی میا دب کے بارے ش كوئی واقعہ كوئی ہات كوئی ملفوظ اور كوئی تعجمت نظر سے گذرى اسے ایک جگہ جمح كردیا ۔ دس ممال تحل بالشر (برطانیہ) سے شائع ہوئے والے بابنا۔ الورش حضرت حاجی معادب کے تقریبادوسو کے قریب ملفوظات قسط وارشائع ہو ہوا اس میں محی زیادہ تر مواد حضرت تعانی صاحب کے بارے شن چار مسطول را تم الحروف كا مضمون شائع ہوا اس میں محی زیادہ تر مواد حضرت تعانوى کے مواعظ میں چار مسطول را تم الحروف کے امرا منظول را تم الحروف کا مضمون شائع ہوا اس میں محی زیادہ تر مواد حضرت تعانوى کے مواعظ الحروف کے اس مضمون کو تعدر آباد کی مواجع الحروف کے اس مضمون کو تعدر ہوا وادر ہر ہم بابنا مہ کے نام ایک خط کے ذریعہ را آم کو دعادی ۔ اس طرح ہم اس حاب کو ایک میں اس خواجش کا اظہار کیا کہ یہ سارا استمون ایک تمال شکل میں آبائے تو مطرت ما تی صورت آسان ہوجائے گی ادر اس سے حضرت حاتی صاحب کو ایک ہی مجلس میں ویکھنے کی معادت میں جائی شائع کی در اقم الحروف کی صورت آسان ہوجائے گی ادر اس سے حضرت حاتی صاحب کو ایک ہی مجلس میں ویکھنے کی سعادت میں جائے گیا۔ در آم الحروف الن احب کی خواجش کے چیش نظریہ کرنے اگر میں ہی اسے تاکار کے کی سعادت میں جائے گیا۔ در آم الحروف الن احب کی خواجش کے چیش نظریہ کرنے ان جائے گیا۔ در آم الحروف الی دور این احب کی خواجش کے چیش نظریہ کرنے ان احب کی مواحت کی حضور جس تو گی در اس جائے گیا۔ در آم الحروف الن احب کی خواجش کے حضور جس تو گی در اس جائے گیا۔ در آم الحروف کی اس حادت کی اس حضور جس تو کی در الحمل کی در الحمل کر دیا ہے۔ اللہ تعانی تعانی تعانی تعانی در الحمل کی در الحمل کر دیا ہے۔ اللہ تعانی تعانی تعانی کی در الحمل کی در الحمل کی در الحمل کر دیا ہے۔ اللہ تعانی تعانی تعانی کا میں کی در الحمل کی در الحمل کی در الحمل کی در الحمل کر در الحمل کی در الحمل کی

الا تعش قدم پر چلنے کی تو میں ارزانی دے اور زمرہ صافعین میں معائے۔ آئین

أحب الصالحين واست منهم العل الله يرزقني صلاحا

راقم الحروف استاذ محترم مفكر اسلام حضرت علامه ذاكثر خالد محمود صاحب دامت بركا بخم كالتتالي شكر مندارے كد آپ نے راقم الحروف كاس علف ير نظر قرمائى اور جاجامفيد مشوروں سے نوازالوراس ير ايك نمايت مفيراور فيتي مقدمه تحرير فرمايد فجزاه الله احسن الجزاء

فقط محمد اقبال رنگوني عفا الله عنه

#### وقلامه

مفكر اسلام حضرت علامه ذاكثر خالد محبود صاحب دامت بركاتهم

ولعسر للدومان بيني مجاء الازيه لاصطني لرما بعر

پہلے سوال کے جواب میں آپ نے جو پچھ فرمایاس سے ایک مستقل علم کے سوتے پھونے اسے علم عقا کدیا علم کلام کہتے ہیں دوسرے سوال کا جواب امت میں علم فقہ کا خیج بھااسے علم احکام بھی کہتے ہیں تبسر اسوال آیک باطنی کیفیت سے تعلق رکھتاہے اس سے علم نفسوف کے چیٹے اسلے اس علم باطن اور طریقت بھی کہتے ہیں

پھر اس امت کے الف ٹانی میں پر صغیریاک وہند میں حضر ت امام ربانی مجد والف ٹانی (۳۳۰ اھ (۳)

معترت الم شاه دلی الله محدث دبلوی (۱۳۱ه) معترت سید احمد شهید (۱۳۳۱ه) اور معترت حاتی اعداد الله مهاجر کلی (۱۳۱ه) من کے الم بوئے بر صغیریاک و بند جس چشتی اور نقشیندی نسبتوں کا ذیادہ عمل رہا۔ علماء دبیعت زیادہ چشتی صابحری سلسلے جس اہل بیوست وارشاد رہے اور پنجاب جس تونسه شریف سیال شریف اور کولاه شریف کی خافتا ہیں چشتی قطامی سلسلے جس مرجع خلائق شیل علماء دبیعت شریف سیال شریف اور کولاه شریف کی خافتا ہیں چشتی قطامی سلسلے جس مرجع خلائق شیل عامل معتم مولانا رفیع الدین صاحب (۔۔۔۔۔ میں واد العلوم کے پہلے مہتم مولانا رفیع الدین صاحب (۔۔۔۔۔ میں مولانا مفتی عربی الرحمٰن صاحب مثالی (۱۳۸۵ه) اور معترت مولانا بادر عالم میر شخی (۳) اور معترت مولانا بادر عالم میر شخی (۳) اور معترت مولانا بادر عالم میر شخی (۳) کا سلسلہ و بسطہ ( ۔۔۔۔۔۔ میں (۳) کور معترت مولانا بادر عالم میر شخی (۳) کا سلسلہ و بسطہ اس اور کا تعشید کی رہا۔

یر صغیرے پہلے الف جس الن شابان تضوف کے مقابل زیادہ ہندوا اڑات دے اور ہمارے الن ہور کول نے الناش تھس كرا كے دلول بي الله كى محبت الارى بهال لك كد پيداكى اور يورے مندوستان بي توجيد كا نور جيكا اور بندو ايك يدى تعداد على مسلمان بوئے وسرے الف على ( الكل برار سال على ) ان یدر کول کے سامنے ہندووس کے ساتھ انگریز بھی آگے نبان درویشان طریقت کے سامنے ان دونول تهذیبوں کی قلمت تھی اب ہر صغیر کو اس فن کے ایسے شهموار کی ضرورت تھی جس کے پیچیے علماء مخفتین کی ایک پوری مف کمری بوادره واوگ ولایت می دل کی ممرا ئیول بی اثر ناجائے بول\_اکل اسلام کیلئے غیرت نقط منتی پر ہو عیسائی مشنری تملیج کے نچیے لگائیں توسائے مولانا رحمت اللہ کیر انوی اور مولانا محد قاسم نانو توی کفرے مول۔ پنڈت دیا شر آریہ سائ مناکیں اور شدھی اور سعمن کی تحریکییں جلائیں تو مقابلہ میں حضرت مولانا محمہ قاسم ہانو تو ی اور پیخ الند مولانا محمود حسن دیوییہ ی كمرے نظر آئيں اور آگريزول كومك سے نكالنے كيلئے مجاہدين كى صف يدى بو تو معزت عافظ ضامن شهيد (مدره) معفرت مولانامحم تاسم بانوتوى اور معفرت مولابارشيدا حد محفكوني صف آراء بول اس قافلے کیلئے ایک ایسے قافلہ سالار کی ضرورت تھی جس کے علم کے سامنے معزت نانو توی بھی سکوش پر آواز ہوں جس سے قر آن وحدیث کے معارف قطب الارشاد مولانار شید احر محتکوی بھی سنیں اور جس کی تمام تر توجهات ظاہری ادر باطنی علم ومعرضت ادر نصوف کے پیرائے میں ایک فخص کو اس طرح المائين كه مكيم الامت مادين وه شخصيت عارف بالله حصرت ماجي اعداد الله تعانوي مهاجري كي

ہے جن کا علم وحر قان سیمیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی میں اس شان سے چیکا کہ دہ چود حویس صدی کے مجدد ہو سکتے اور بالول مؤرخ اسلام مولانا سید سلیمان ندوی۔۔

ہر صنف است اور جماعت کے کا موں تک اکلی نظر دوڑی شادی بیان غم اور دوسر کی تقریبوں اور اجناعوں تک کے احوال پر اکلی نگاہ پردی لور شریعت کے معیار پر جائے کہ ہر آیک کا کھر الور کھو ٹالگ کیالور رسوم وبدعات لور مفاسد کے ہر روڑے اور پھر کو صراط متنقیم سے ہٹادیا۔ جملی و تعلیم سیاست ومعاشر ت اخلاق عبادات لور مقاکد بیس دین فالع کی نظر میں جمال کمیں کو تابتی نظر آئی اسکی اصلاح کی ۔ فقد کے نے نے سائل اور مسلمانوں کی نئی نئی ضرور توں کے متعلق بورا سامان مسیا کردیالور مصوصیت کے ساتھ فن سلوک واحدان کی جس کا نام تصوف ہے تجدید کی۔ ۔۔۔۔۔وہ فن جو جو ہر سے معود خالی ہو جا ہا گہر شیلی وجبید کی۔ ۔۔۔۔۔وہ فن جو جو ہر سے معاول ہو جا تا تھی فور جیانی وسطامی اور سرودی وسر ہندئ پر رکول کے خزانوں سے معود ہو گیا ہے ہت مولانا انٹر ف علی تھانوی کی ہے۔۔

وہ جامع شخصیت کریمہ عارف باللہ حضرت عاتی اعداد الله مهاجر کی کے جنکارو حانی نیش حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تخانوی میں اترار حضرت حاتی صاحب نے بیشی صاحب کی سلسلہ میں بیشتی نظای سلسلہ کے در کوں کو بھی جذب کیا۔ جناب پیر مرعلی شاہ کو لڑوی نے بھی آپ سے خرقہ خلافت بہتا حضرت عاتی صاحب کی یہ ایک فراست متی جس نے جناب پیر مرعلی شاہ صاحب کو لڑوئی کو معز ت مولانا اسمحیل عسید کی حق میں دعا کو بنادیا کہ وہ حضرت شخصید کی مخالفت میں مولانا اسمحیل عسید کی مخالفت میں مولانا اسمحیل عادت میں مولانا اسمحیل علیہ کے حق میں دعا کو بنادیا کہ وہ حضرت شخصید کی مخالفت میں مولانا اسمحیل میں دعا کو بنادیا کہ وہ حضرت شخصید کی مخالفت میں مولانا اسمحیل میں اسمحیل علیہ کا میں مولانا اسمحیل میں اسمحیل علیہ کی جسالہ میں میں دعا کو بنادیا کہ دو حضرت شخصید کی مخالفت میں مولانا اسمحیل میں دعا کو بنادیا کہ دو حضرت شخصید کی مخالفت میں مولانا اسمحیل میں میں دعا کو بنادیا کہ دو حضرت شخصید کی مخالفت میں مولانا اسمحیل علیہ میں میں دعا کو بنادیا کہ دو حضرت شخصید کی مخالفت میں مولانا اسمحیل میں مولانا اسمحیل علیہ میں دعا کو بنادیا کہ دعارت میں دعا کو بنادیا کی میں مولانا اسمحیل علیہ کا کھیں میں دعا کو بنادیا کی میں دعا کو بنادیا کہ دعارت میں دعا کو بنادیا کہ دو معضرت میں میں مولانا کا ساتھ کو بروں کو بنادیا کہ دو معضرت میں مولانا کا کو بنادیا کہ کو بنادیا کہ دو معضرت میں دعا کو بنادیا کہ دو معضرت میں مولانا کا بنادیا کہ دو معضرت میں مولانا کو بنادیا کہ دو معضرت میں میں مولانا کو بنادیا کہ دو معضرت میں مولانا کو بنادیا کی مولانا کو بنادیا کی مولانا کو بنادیا کو بنادیا کی کو بنادیا کو بنادیا کی مولانا کو بنادیا کو بنادیا کہ دو معضرت میں مولانا کو بنادیا کو بنادی

بیٹے الشائے حضرت ماجی ایداد اللہ مها ہر کی کی شخصیت مجے الحرین تھی یہ صغیریاک وہند کے الل سنت مسلمان کو آپس ہیں ایک دوسرے سے کتنے تی دور ہوجائیں کم چند روحانی شخصیتیں البی رہیں کہ ان سے وائسٹی ہر فریق اپنے لئے آ تکھول کی فیٹنڈک سیمتارہ حضرت حاتی صاحب کی شخصیت کرائی بھی ان جین سے ہے آپ آگر علاء دیورہ کے روحانی چشونیا نے مسئے ہیں تو جناب میر مہر علی شاہ صاحب بھی ان جین سے ہے آپ آگر علاء دیورہ معلوم شیں اور کتنے درگ ہو تی جو معفرت حاتی صاحب کے روحانی درگ ہو تی جو معفرت حاتی صاحب کے روحانی دیگھیں ہے کہر دوراکی طرف جانبھے رہے

جناب ہیر مرعلی شاہ صاحب پہلے سیال شریف سے چشی نظائی سلسلہ بھی خلاکت یائے ہوئے سے خواجی سے اور خلافت کور اند منایابات فواجگان سیال نے دھنرت حاجی صاحب کو لڑوی کی ادادت اور خلافت کور اند منایابات اس کا اثر تھا کہ تحر حسن کے ساتھ سے مواد خاص کہ ترک خلافت بھی خواج شیاہ الدین صاحب سیالوی خود بھی دیوے سے اور انہوں نے موال جندہ بھی دیوے کے اور انہوں نے وہال جندہ بھی دیا۔

پاکستان کے بعض حضر احد نے بار ہاکو بھش کی کہ پاکستان کو معجے معنی جی اسلای سلطنت بھائے کیلئے ہمال کے سواد اعظم اٹل السنة والجماعة کو ایک کیا جائے کوران جی اختلاف کی جو دیوار انگریز نے کھڑی کی تھی اے بیسر کرا دیں اس خلج کو پانے کیلئے جب بھی کوئی آواز اٹھتی رہی تو بد کہ آؤہم سب معنر مت حاتی صاحب پر جمع ہو جا کیں فورا بھی تح برات کی روشنی میں ہر طبقے اور ہر عمل کو اسکا قرار واقعی مقام دیا جائے تعلق ضدا کو نیکل کے قریب کرنے کیلئے جو طریائی اختیار سے جائے جی انہیں وسائل کہتے ہیں اور جو رہیں اللہ تعالی اور ایکے رسول اکرم بھیلئے کی طرف ہے گئی ہیں انہیں سسائل کہتے ہیں۔ سسائل عمل کو ورا ہیں جس جس جس می کی پیشی کا اختیار کی کو منیں لیکن وسائل وہ ذرائع ہیں جو تھست اور عام انسانی مسلم کے دسائی نے نے بی جو تھست اور عام انسانی سلم کے دسائی نے کے لئے بیور جو تھست اور عام انسانی سلم کے دسائی نے کے لئے بیور جو تھست اور عام انسانی سلم کے دسائی نے کے لئے بیور و تھست اور عام انسانی سلم کے دسائی نے کے لئے بیور و تھست اور عام انسانی سلم کے دسائی نے کے لئے بیور و تھست اور عام انسانی سلم کے دسائی نے کے لئے بیور و علی تا تھی اور عام انسانی سلم کے دسائی نے کے لئے بیور علی تا تھیار کی جائے ہیں

جولوگ دریائے معرفت کے غوط زن نہیں دہ سااد قات ان وقتی قدامیر سے بھی کنارے آگھتے ہیں لیکن سالک ان وسائل میں سالوقات ایک وقت محسوس کر تاہیے کہ دو کسی حیلے بھائے اس کھاٹی کو عبور کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتاجو سر موجھی ظاہر شریعت سے نکرائے وہ اس مقام پر بھی ہے را ہوشیار رہنا ہے اور کسی مصلحت کا شکار خمیں ہوتا ہے ایک سالک کی آواز ہے جو آپ کواس شعر جس سالی دے گی۔

در میان قعر دریا تخته مدم کروهای بازی کوئی که دامن ترکمن بشیارباش

حعفرت حاجی صاحب نے چلی سطح کے لوگوں کیلئے ہفت مسئلہ میں جررعایتیں وی جیں ہمیں اس وقت اسکی شختیق بیں جانے کی ضرورت نہیں ان پر شریعت کی روشنی بیں بہت کی آئی اور رسائے لکھے جانچکے جیں۔ اور پھریہ کوئی فقہ کی کتاب نہیں جے کتاب وسنت کی روشنی اور انکا حاصل کسر سکیں۔ ہاں جو چیز آج ووطبقوں میں اتحادی فضا بیدا کر سکتی ہے وہ حصرت حاجی صاحب کاوہ فیصلہ ہے جو انہوں نے علائے

ويعدك بارك ش واشكاف الغاظ م صادر فرمايار

جدالاسلام مولانا محد قاسم بانو توی تعلب الارشاد مولانارشید احد محکوبی محیم الامت مولانااشرف علی تعانوی الله تعالی کے بال کس قدر قبولیت سے نوازے جانچے ہیں اسے حاتی صاحب کی تحریرات کی دوشنی ہیں دیکھے اور بعض اعمال ہی جو در گول نے بلور علاج پابلورا شعال اعتبار کے ان براگر سب الل سنت متحد شمیں ہوپائے تو کم از کم حطرت حاتی صاحب کے اس موتف کی تائید تو کردیں جو آپ نے اکلہ علاود بھی ہوئے ہوئے ہیں اور علوم نبوت نے اکلہ علاود بھی ہوئے ہوئے ہیں اور علوم نبوت کی دوائت ان کی سے آھے جاتی اور علوم نبوت کی دوائت ان کی ہے آھے جاتی ہوئے ہیں اور علوم نبوت کی دوائت ان کی دوائت ان کی ہوئے ہوئے میں اور علوم نبوت کی دوائت ان کی ہوئے ہوئے ہیں اور علوم نبوت کی دوائت ان کی دوائت ان کی ہوئے گئی دے گئی دے گئی دی ہوئے گئی دی گئی دوائت ان کی دوائت کی دوائت کی دوائت ان کی دوائت کی

مولزہ شریف کے جناب پیر صریحی شاہ صاحب مرحوم اس باب علی الائن تیریک بیں کہ انہوں نے حضرت حاتی صاحب کی خلافت کی لاخ قائم رکمی اور علماء دیوری کے بارے بیں کمی وہ موقف اعتباد نہ کیا جو ہر لی سے موانا تا احد رضاخان نے احتیاد کرد کھا تھا۔ حضرت پیر صاحب سے حضرت مولانا شاہ اسا میل شمید کے بارے بی وریافت کیا کیا تو آپ نے فرمایا

ا پنا انی النعمیر ظاہر کرنا مقعود ہے نہ تصویب نہ تغلید کی گار قر کتن لین اساعیلید و خیر آبادیہ میں سے شکر الله سعیهم داقم دونوں کو اجور (اجربائے والا) و مثاب (نواب یائے والا) میانتاہے ( فاتوی مرید ص ۱۵ )

بندوستان کے اکثرید رکان طریقت کا بھی عمل رہاہے کہ انہوں نے دبیدی بریلوی اختلافات کھڑا
کر نے جمی مولانا احمد رضافان کا ساتھ نہیں دیا شہاز طریقت حضرت میال شیر محمد شرقجوری کی علاء
دبید سے عقیدت کسی سے وعلی چمی نہیں۔ تحریک پاکستان جس چرجها حت علی شاہ صاحب نے
شخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی کو کلے لگاکر اختلافات کی دو دبوار پکر گرادی تھی جو انجمریزی دور جس
دبی صفتوں کوا یک دومرے سے دور کرنے کیلئے بدلٹی حکومت نے کھڑی کی تھی۔

چاہئے تھا کہ پاکتان فنے کے بعد یہ اختلافات کم ہوتے لیکن افسوس کہ چند پیشہ ور مولوبول نے ان اختلافات کو ایٹاکار دبار سالیالور عام لوگ جوشر بعت سے بوقف ہوتے ہیں اسطے نظر کول میں کھوتے سے

انالله وانااليه راجعون

### علم لدنی کی اونچی پرواز

یہ امر کسی سے مخلی ضیں کہ سب جائے ہیں کہ مونا پاروم ونایت روم کے سب سے یوے عالم تھے مگر طریقت میں وہ شاہ مٹس تنمریز کے طفقہ اراوت میں آئے تو آپ نے خود کہا۔

مولوی بر گزند شد موما کے روم تا فلام عش تجریز کی نه شد

برکے جام شریعت بر کے سندان مشق سے ہر ہو سنا کے ندائد جام وسندال و نعتن

و نیانے دیکھااور بدیدہ عبرت دیکھاکہ یہ حفر ات علاء کناب وسنت کے معصوم کنارول کو کئی پہنوں اسے شخص باطنی یار دھائی پر وازے ہلان پائے اور است کا یہ قاقد اگل رہنمائی ہیں تھا فلت کنارے آلگا۔
این باطن کا حرام اپنی جگہ شرشر بعت کا ابتمام واکتر ہم ان حفر ات نے کس طرح سے بحر وح نہ ہونے دیا چند سال ہوئے آیک مولوی صاحب نے پاکستان میں آواز اٹھائی کہ اہل سنت کے دو تول فریق آبس میں بغت سالہ ہوئے ایک مولوی صاحب نے باکستان میں آواز اٹھائی کہ اہل سنت کے دو تول فریق آبس میں بغت سالہ پر اٹھاؤ کر لیس ہم نے کہا کہ تو بھر حضر ت حاجی صاحب پر کیول نہ اٹھاؤ ہو جائے دو دوم تو و

مجر ایک موقع پر کئے گئے کہ چلے المبدر پر اکتھے ہو جائیں گر اکلے مولو یون نے انہیں بھر سمجمانے کہ المبدد پر اکٹی ہو جائیں گر اکلے مولو یون نے انہیں بھر سمجمانے کہ المبدد پر اکٹی ہو تا تو سائل ہونا تو موں تا احدر ضافان کے خلاف گئی تھی۔ خلاف گئی تھی۔ خان صاحب نے علاء ویدہدے خلاف بجھودہ مخاکد منسوب سے جواسکتے در اسکتے اردان پر حسام الحریمن کے نام ہے حریمن کی تموار چلاد نے علاء دیوہ یہ نے اسکے جواب بیس المبدد

علی المفند کے نام سے اپنے عقا کہ و نظریات کی سمج صورت پیش کر دی اور مولانا احمد رضا خان نے پھراس کے خلاف کوئی تحریر شائع نہ کی ربہت ممکن ہے کہ انہوں نے اسے درست تشلیم کر لیا ہو مگر کیا کریں آج اگر استادا چی کسی غلطی ہے ہے بھی توشاگر دا ہے بٹنے نہیں دیتے۔

# پیرال نے پر ند مریدال ہے پر انزو

الحاصل وہ مولوی صاحب المبد کے نقط اتحادیرِ آتے پیرنجمی نسیں <u>نے گئے۔</u>

خیرآباد ی اور بر کاتی سلسلہ کے علاء تو ویوہد کے پڑھے نہ جھے انہوں نے تکفیر کی مہم ہیں موانا احمد رضا خال کا قطعاً ساتھ نہ دیا۔

## برکاتی سلسلہ کے تھیم سیدہر کا تشاحد کا تکھول و یکھاجال

تھکیم مید دائم علیؒ اپنے بیٹے بر کات احمد کولے کر دیوبد مولانا محمد قاسم صاحب نانو تو گ ہے ہلئے محمے ، مکیم محمود احمد بر کاتی اپنے والد ہر کات احمد سے بیدوا قند لکل کرتے ہیں۔

والد ماجد (مولانا علیم دائم علی) مولانا محد قاسم کے خواجہ ناش نتے (مولانا حضرت حذی صاحب کے خلیفہ نتے) اس لئے ایک بار مجھے ان سے مانے کیلئے ویوبری لے گئے جب ہم پہنچے تو مولانا چھند کی معجد میں سور ہے نتھے تعراس حالت میں بھی ان کا قلب ذاکر تقااور ذکر بھی بالحجر کر رہا تھا۔

ميد مر كانت احمد ص 185 شائع كرده مركات اكيد كي كراجي

حضرت حاجی صاحب نے علماء ویوہ تد کے ماسواجن حضرات کو بھی اپنی بیعت میں تبول کیا انہوں کے ہمیشہ علماء ویوہ کے ایمان کو ہر شکہ وشہ سے بالا جاناء فو حصصہ الله رحمته واسد مها ان حالات میں ضرورت تھی کہ حضرت حاجی صاحب کے ملفو ظات اور بیانات جو ان حضرات علماء کے بارے میں متفرق او قات اور مختلف میر ایول میں آپ سے صادر ہوئے جس ایک جگہ جمع سکے جارے میں متفرق او قات اور مختلف میر ایول میں آپ سے صادر ہوئے جس ایک جگہ جمع سکے جاکمیں تاکہ ان تحریرات کے آخینہ میں اکام علماء ویوہ یہ کے ضدوخال پورے طور پر جانے جا تعلیل

اور بیبات کمل جائے کہ حضر ات اولی واللہ کے بال اکار علاء دیوہند کیا تبولیت کی شان رکھتے تھے۔
اللہ تعالی عزیز م حافظ محتمد اقبال رنگونی کی ان مسائل کو مشکور فرمائے کہ انہوں نے منت شاقہ اشاکر ان ملفو ظات کو آکشا کیا ہے اور انہیں ایسے پیرائے میں تر تیب دیا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب حضرت حاجی صاحب کے النہیانات کی روشن میں مولانا احمد رضا خال کی کور کی ہوئی وہ دیوار جس نے ابسلسسنت کودو کلاے کرر کھاہے کو هزام ہے کہ جائے گی۔
اُری کی ہوئی وہ دیوار جس نے ابسلسسنت کودو کلاے کرر کھاہے کو هزام ہے کہ جائے گی۔
اُری کی ہوئی وہ دیوار جس نے ابسلسسنت کودو کلاے کرر کھاہے کو هزام ہے کہ جائے گی۔
اُری کی ہوئی وہ دیوار جس نے ابسلسسنت کودو کلاے کرر کھاہے کو هزام ہے کر جائے گی۔
اُری کی ہوئی وہ دیوار جس نے ابسلسسنت کودو کلاے کرر کھاہے کو جائے گی۔

آخر میں ہم ان تمام شاہان نضوف کو عقیدت ہمر اسلام کہتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ جوز نے کی کوشش کی ہے۔ اور شاہان سلطنت کی کوئی شو کت اور شہرت انہیں، راو طر ایقت سے نہ جوز نے کی کوشش کی۔ جوانا سکی نہ ہنا سکی۔

فجزى الله اثمة الولايةومتبعيهم والمثولف المحترم لهذه الرسالة عنا رعن مبائر المسلمين احسن الجزاء

> خالد محمود عفاالله عنه (مال دار در طاني 15 شعبان 1408)

# شيخ المشائخ حضرت حاجي امداد الله فاروقي

الصدلله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

بعد الشارئ حضر ت عالمی الداوالله صاحب مهاجر کی قدس سر والعزیز کی ولادت باسعادت الموصفر ۱۲۳۳ اله شخ الشارئ حضر ت عالی الداولله معاجب مهاجر کی قدس سر والعزیز کی ولادت باسعادت المول می آپ نسبا فاروقی ہیں۔ اور پہلی واسطول سے آپ کا سلسلسہ نسب عادف بالله حضرت ایرا ہیم مرحمہ الله سے جامل ہے۔ آپ کے والد محترم حافظ محمد البن نے آپ کا نام المداد حسین رکھا لیکن مندوقت حضرت مولانا شاہ محمد الحق صاحب محدث دبلوی (۱۲۲۲ه) نے اس نام کو مدیا۔ پردفیسر انوار الحمن شیر کوئی تکھتے ہیں مدل ویا ما مداد الله نام دکھریا۔ پردفیسر انوار الحمن شیر کوئی تکھتے ہیں

بدل دیاور آپ کانام امداوالله نام دکھ دیا۔ پروجیسر الوارا سن ہر کو بیطے ہیں مار کانام امداوالله نام دید کہ بھات شاید ان کو امداو حسین نام بہت نہ کہ اس میں شرک کی ہو آتی ہے چنا نچہ حضر سے حاتی صاحب نے بھی اس مام کو رُک کر ویاور کم بھوں تیز خطوط میں بھی بھیشد امداوالله تی انکھتے ہے۔ (ہیں بیوے مسلمان می ۲۸) حضرت حاتی صاحب کی عمر تین ہرس کی بھی کہ عجابہ کیم حضرت سید احمد شہید قدس سرہ (ہنائم الدویہ می ساحب کی آخوش میں دے دیے ہے۔ حضرت شید نے آپ کو بیعت تمرک سے توازا تی (ہنائم المداویہ می سامہ ادام المشاق می ۲) جب آپ سات سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محتر سنر آخر تب بر جل دیں۔ آپ کے ول میں قر آن کر ہم کے حفظ کا بوا شوق تھا اللہ تعانی کا فضل و کرم آپ کے شامل حال بوا اور آپ نے جلد ہی حفظ قر آن کی سعادت پالی سواد سال کی عمر میں استاذ افاسا تہ و حضرت موانا موانا معلوم ظاہری کی تحصیل شروع کی۔ حضرت موانا شاہ عبدالحق محد ہواں آپ نے وقت کے نامور علاء سے علی ما حب تھاتو کی سے جنوا کی گاب محیل الا بمان موانا موانا عبدالحق محد ہواں آب کے جنواں آب محیل الا بمان موانا موانا محد شرت موانا عبدالرقی صاحب سے حصن حصین اور قد آکبر پڑھی جبکہ مکور تہ شروع کی۔ حضر سے موانا عبدالرقیم صاحب سے حصن حصین اور قد آکبر پڑھی جبکہ مختر سے موانا عبدالرقیم صاحب سے حصن حصین اور قد آکبر پڑھی جبکہ مختر سے موانا عبدالرقی صاحب سے حصن حصین اور قد آکبر پڑھی جبکہ مختر سے موانا عبدالرقیم صاحب سے حصن حصین اور قد آکبر پڑھی جبکہ مختر سے موانا عبدالرقیم صاحب سے حصن حصین اور قد آکبر پڑھی جبکہ مختر سے موانا عبدالرقاتی سے دھر سے دولانا عبدالرقاتی سے دھر سے دولوں سے دولوں سے دولوں سے دولوں سے دولوں سے دھر سے دولوں سے دولوں سے دولوں سے دولوں سے دھر سے دولوں سے دھر سے دولوں سے دولوں سے دولوں سے دولوں سے دولوں سے دھر سے دائوں سے دھر سے دولوں سے دھر سے دولوں سے دولوں سے دھر سے دولوں سے دھر سے دولوں سے دولوں سے دی سے دولوں سے دولوں

تھی آپ اکثر مشوی کے اسم ارلور اسکے نکات بیان فرماتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ بھن دجوبات کی مناءیر علوم ظاہری کی شخیل نہ کرسکے تاہم اللہ تعالی نے آپ کو علم لدتی سے نواز الور اس کی شمادت وقت کے اکار علاء کرام اور مشارکے عظام سنے دی۔ اللہ تعالی نے آپ کوجوانی میں مقبولیت عطافر مادی تھی۔ مکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں۔

حفزت حاجی صاحب کی ہمیشہ سے عجیب شان رعی اور پرانے ہود گول سے معلوم ہوا کہ نو عمر کی بی کے زمانہ سے عام مقبولیت علی شدمشان نے بھی النا پر اعتراض کیا اور نہ علاء نے ۔۔ شروع میں سے اثر عام متبولیت کا تھا (الافاصات میں مسلم سے جبرت انگیز واقعات میں ۵۲۱)

معروف روحانی شخصیت حضرت مولانا مظفر حسین کا ند هلوی صاحرید نی (۱۳۸۳ه ) آپ کے بارے ہیں فرماتے ہیں کہ

حاتی صاحب اکابر سلف میں سے میں کو پیدائی زمانہ میں ہوئے لیکن در جدا نکاساہے اس طبقہ میں سے ہیں (وعظ ۔ روح الارداح میں سے)

ہاں زبانہ میں مولانا مظفر حسین صاحب معمر تنے اور معترت حاتی صاحب کی جوائی تنی تاہم معفرت حاتی صاحب کی شان الک تنی کہ شروع ہی ہے اکار آپ کے تعلق دکیال کے قائل تنے (الافاصات ع ماص ۲۵۳)

یک وجہ تھی کہ بڑے بڑے علماء اور مشائح آپ سے علمی اور روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔ اور آپ کا فیض پورے عالم اسلام بیں بیو نجا۔ جناب خلیق احمد نظامی تکھتے ہیں

حطرت عالی الداد الله صاحب مهاجر کمی کے فوض ہندوستان تک بی محدود نمیں رہے ویگر ممالک اسلامیہ میں بھی ایکے اثرات پہنچ ( تاریخ مثال پشت ص ۲۳۲)

## حصرت حاجي صاحب كاسلسله نسب

حفزے عالی صاحب قدی سرہ فاردتی العرب ہیں آپ کاسلسلہ امیر المؤمنین حفرے عمر فاردق کے جاملا

ہے۔اللہ تعالی نے آپ کو فاروتی نسبت سے خاصانوازا تھا۔اور بھن مبشرات سے بھی اسکی تا ئید ہوتی ہے۔ آپ مصرت عمر فارون کی اولاد میں سے تھے۔ مصرت تھانوی فرماتے ہیں

ایک مر ج حضرت حاتی صاحب کے ایک مرید نے حضرت عمر فاروق کو ایک واقعہ میں خواب ہمی ویکھا فر مایک مرید نے حضرت عمر فاروق کو ایک واقعہ میں خواب ہمی ویکھا فر مایک حاتی صاحب بناری اولاد میں سے ہیں بہارا سال مرید نے حضرت سے ایکے سریہ باتھ دکھ دو اس مرید نے حضرت سے یہ خواب بیان کیا آپ نے فوراسر سے ٹولی ا تارکر فرمایا کہ لو سریہ باتھ دکھ دو مرید نے خطرت ممر مرید تھے اس قابل کمال۔ آپ نے فرمایا کہ میال یہ تمہاد اباتھ تھوڈ اس جا ہم کیا کہ میان سے تمہاد اباتھ تھوڈ اس جا مرید نے سریہ باتھ رکھا(الافاضات معمل ۱۹۹۳)

## حضرت حاجي صاحب كاحليه مبارك

وكان الشيخ امداد الله مربوع القامة يميل الى الطول نحيف الجسم اسمر اللون كبير الهامة واسع الجبين ازج الحاجبين واسع العينين حلو المنطق ودودا بشوشا (تزمة الخواطر ١٤٨٥/١٤)

(ترجمہ) حضرت حاجی صاحب در میانی قامت کے تدرے در از کر ورجم والے کندی رنگ والے یا گ سر والے کشادہ چیٹانی اور وسیعے اور خرار پلکیس آنکھیں باک کشادہ شیریں میان اور ہشاش بھاش تھے

# حضرت حاجي صاحب كي تعليم اور آپ كا تبحر في العلم

حضرت حاتی صاحب قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد علوم مراجہ فاری اور عرفی کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت کے ابتدائی کمایوں کے اساتڈہ کی تغییلات میں ملتی۔ البتہ آپ کے فاری کے اساتڈہ میں منٹی عبدالرزاق جھنجھانوی کانام ملک موصوف مثنوی دفتر ہفتم کے مصنف حضرت موالا ا مقتی المی حش صاحب کے صاحبزاوے کے علاقہ میں سے تھے۔ حضرت حاتی صاحب انجی ابتدائی تعلیم

کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں تکھتے ہیں

بھائی ہم نے کیک ہباور و بہاچہ گلستان کا اور ایک ہاب ہوستان کا اور کچھ مغید نامہ اور کچھ و ستور انہتدی اور چند ورق زینجا کے پڑھے اور حصن حصین مو مانا گلندر صاحب ہے پڑھی بعد میں شوق دروووو مُلا کف کا ہوا (ضمیمہ کرامات الداویہ حس ۸)

اس سے پید چانا ہے کہ آپ نے فاری کی اچھی تعیم وہ صل کی تھی لیکن عربی کی ایند ان کہوں کاؤ کر حمیں اس سے پید چانا ہے کہ آپ نے فاری کی اچھی تعیم وہ صل کی تھی لیکن عربی مشتمل ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت صاحب کا حصن حمین پڑھنا بطور عربی زبان کے نہ ہو بلورو ظائف ہو تاہم آپ نے کتب درسید کی ابتد ان کمانٹ بچو خرور پڑھی تھیں۔ آپ نے ایک عربیہ فرمایا

میں نے کتب درسیا سے محض مخصرات برامی میں (ایفنا ص ۱۷)

اس سے بھی بیتا ہے کہ حضر سے حاجی صاحب نے عوم فقاہر ٹی کی باقد عدد سخیل نسیں فرمائی تھی۔ تئیم الاست حضر سے تفانو کی کے ایک بیان سے بیتہ چلائے کہ آپ نے کافیہ تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں

ظاہر میں تو حضرت وہی صاحب سے مون نا (محر قاسم نانو توگ) کا ظم یو صابوا تھا ہے جی صاحب نے تو کا نے سے تو کا نے ا تک تھا پڑھ ہے تھر طم کی یہ صالت تھی کہ کا نے پڑھنے ہی کے زمانہ میں جاتی صاحب مشکوہ شریف کے ور س نے بعد جب طراح میں بھٹے جو مواوی قلندر صاحب جلال آبادی کے یمال ہوئی تھی ور س نے بعد جب طلباء میں کسی حدیث کے متعلق اختلاف ہو تا تو حالی صاحب اسکا مطعب میان فر باتے بھی وفعہ طاباء میں کسی حدیث کے متعلق اختلاف ہو تا تو حالی صاحب اسکا مطعب میان فر باتے بھی صاحب کی عادت حالی صاحب کی عادت منظر وکی تعلیم تھی تھی مطلب ہے اور تقریر میں آپ کو دبالیتے کیو تکہ حالی صاحب کی عادت منظر وکی تعلیم تھی تھی معادب کی بات منظر وکی تعلیم تھی تھی مواد تا تھندر صاحب کو اس اختلاف کی فیر بوتی تو ہمیشہ حالی صاحب کی بات سے تھی تھی تھی تھی تھی تھی ماری صاحب کی بات

عفرت حالی صاحب کو کہ اسطان می عالم نہ کرنا ہے تاہم اللہ تعالی نے آپ کو علم لد ٹی ہے بہت وافر حصہ عطافر مایا تھ آپ قرآن وحدیث کے اسرار اور ایکے معانی پر گمر می نظر رکھتے تھے اور بہا اوقات قرآن وحدیث کے مشکل مسائن پر ایسالہ ہریت افروز میان فرماتے کہ ہوئے ہوئے علماء ششدر روج ہے تھے۔

عكيم الامت حضرت تغانوي فرماتح تيهاكمه

جارے حضرت کواصطلاحی علم نہ تھامگر حضرت کی تحقیقات کود کیے لیجئے کہ بوے بوے ہوے قبحر علاء اور فضل و کمال رکھنے والے حضرت کی شخیق کے وقت انگشت یہ ندال ہو جاتے تھے۔۔ ( الا فاضات ح ۲ س حمیرے انگیز واقعات ص ۹ ۵۵)

یہ صرف اکیلئے حضرت تھیم الامت کی شادت تبیں ہے۔ وقت کے جلیل القدر محدث آپ کے علم وفضل کے بورے قائل تقریج الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانو تو گا کے علم وفضل سے کون ناوا قف ہوگا آپ حضرت حالی عباحب کے علم کے بارے میں کیا قرباتے ہیں اسے دیکھئے

حضرت حاتی صاحب کا کوئی تقوی کی وجہ ہے معتقد ہے کوئی کرامت کی وجہ ہے۔۔ میں حضرت کے علم کی وجہ سے معتقد ہول (تقسمی الاکابر ص ۴۸۔ وعظ ۔ سوۃ الحزین ص ۱۹۔ روح الارواح ص ۲۷) آب اسکی وجہ بیبتائے ہتھے کہ

ا کی (حضرت عاجی صاحب کی) زبان ہے باوجود علوم درسیہ عاصل ند کرنے کے دوعلوم نکلتے بیٹے جن پر ہزار و فتر علوم قربان میں ( مقالات حکمت ص ۹۸ ص ۳۴۰)

ا کے مرحب حفرت نانوتوی سے کی فاسکاسب دریافت کیا توآپ نے فرمایا

علم اور چیز ہے اور معنوات اور چیز ہیں اور یہ فرق بیان کیا کہ ایک تو ابصار ہے اور ایک مصرات ہیں ان دونوں میں فرق ہے بین ایک مختص نے تو سیاحت بہت کی ہے گر اسکی نگاہ کر ور ہے اور ایک مختص نے سیاحت تو کم کی ہے گر اسکی نگاہ کر ور ہے اور ایس ختص نے سیاحت تو کم کی ہے گر اسکی بیاحت بہت کی ہے اسکی مبصرات تو زیادہ ہیں گر کسی مبصر کی ہوری حقیقت ہے اگاہ نہیں کیو تکہ اس نے کسی چیز کو اچی طرح دیکھا مبصرات تو زیادہ ہیں گر کسی مبصر کی ہوتی ویکھا ہے اور جس کی نگاہ جیز ہے اور سیاحت زیادہ نہیں کی اسکے مبصرات کو کم ہیں گر جس چیز کو دیکھا ہے اسکی ہوری حقیقت پر مطلق ہو جاتا ہے ہیں کی فرق ہے جارے میں اور حاتی صاحب کے مبصرات کو کم ہیں گر جس چیز کو دیکھا ہے اسکی ہوری حقیقت پر مطلق ہو جاتا ہے ہیں کی فرق ہے جارے معلومات تو زیادہ ہیں گر بھیر سے قلب زیادہ نہیں اور حاتی صاحب کے معلومات کو قبیل ہیں گر بھیر سے قلب بہت زیادہ ہیں گر بھیر سے تعلیم ہیں سب صبح ہیں وہ ہر معلوم کی معلومات کو قبیل ہیں گر بھیر سے قلب بہت زیادہ ہیں جنچے (ای فرق کو ایک دفعہ یول بیان فر ایا کہ )جارے حقیقت تک میچے جاتے ہیں اور مایک میز ہے تھی تک نہیں جنچے (ای فرق کو ایک دفعہ یول بیان فر ایا کہ )جارے

ة بمن ميں تواول مقدمات آتے جيں بھران ہے تيجہ خود نکالے جيں جو مجھی سمجے ہوتا ہے مجھی غلط اور حاتی ما حساست کے تلب جی اول نتائج سمجے وارو ہوتے جیںاور مقدمات اسکے تائع ہوتے جی خرش جیسے کثرت معمرات کانام ابصار نسیں اس طرح کثرت معلومات کانام علم نسیں بلند علم بیہ ہے کہ اور اک سلیم اور تو ی ہوجس سے نتائج صححہ تک جلد و مول ہوجاتا ہے کہی حقیقت علم ہے جو فقایز ھے پڑھانے ہے حاصل میں ہوتی ہو قتایز ہے گڑالعلوم میں ہوتی میں جیسے دعا تقوی عبادت بد نبید والیہ۔۔(و عظہ کوٹر العلوم میں ۳۵) ایک مرتبہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرایا

عالم موناكيام فن الله كي داست ياك في آب كوعالم كر فرها ب (الداد المشاق م ١٠)

حضرت نانو توی نے جب آب حیات نامی کتاب تالیف فرمائی تو آپ نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جمیحی حضرت حاجی صاحب نے اسکے بحض مقامات کی تقیح فرمائی۔ حضرت نانو تو ک کی تالیف لطیف پر تقم اٹھائے اور اسکی تقیح کرنے کیلئے جس علم کی ضرورت تھی حضرت حاجی صاحب میں وہ علم موجود تھا۔ حضرت نانو تو ک آب حیات کے مقدمہ میں لکھتے ہیں

شکر عنایت کس زبان سے بیجئے کہ اس ہریہ مختفرہ کو قبول فرماکر صلہ دانعام میں دعا کمیں دیں علاوہ ازیں تشمیح وجدانی و تحسین زبانی ہے اس پیجمدال کے اطمینان فرمائی اپنی کم مائیگی اور پیجمدانی کے سبب جو تحریر نہ کورکی صحت میں نز دو تفار فع ہو گھا (آب حیات میں ۳)

اس سے بید چلنا ہے کہ حضرت نالو تو گی علم کے اوینچے مقام پر ہونے کے باوجود حضرت حاتی صاحب ؓ کے علم کے بہت قائل منے اوراسے علم لدنی سیجھتے تھے۔

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کے علم و فضل اور آپ کی علمی صلاحیت و مسارت کس سے مخفی ہوگی آپ حضرت عاجی صاحب کے علم کے بارے جمل کیا قرماتے ہیں لیے انکی دیکھئے۔

(۱) حطرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم توزیقے گر عالم گریتے (وعظ ۔ سلوۃ الحزین گ ۱۹)

(۲) بھی کو مٹنوی شریف کی شرح لکھتے وقت حضرت حاتی معاحب کے علوم کی قدر معلوم ہو گیا وہاں آتکھیں تھلیں حضرت ہی کے علوم کابدولت یہ وقیق کتاب سمجھ میں آئی ورند ناممکن تھا۔ لکھنے سے معلوم ہو سکتاہے کوئی ایک جی وفتر کی شرح لکی وے ۔ کوئی لکھ کر تو دیکھے۔ ہم نے جنازی ومسلم سب پچھ پڑھا تھا لیکن کچے نہ سمجے اگر چند کلمات معفرت ہے نہ سنتے توساری کٹائل کچے بھی نہ سمجی ہو تیں (وعظ۔روح

الارداح ص ٢٠٠) (٣) حفرت ماتی صاحب کو خدا توال نے جو سب سے دا کمال دیا تھا۔۔۔۔وہ کمال علی تھااس بے

درس زبان سے وہ علوم تکلتے تھے جن پر ہر ارول و فتر علوم قربان جیں (مقالات محمد من ۱۳۴۰)

(٣) مجھ سے لوگول نے یو چھاکہ حضرت حاتی صاحب کے باس کیاہے جو علاء کے پاس سیس کہ وہاں ا جاتے ہیں بٹل نے کما کہ امارے یاس الفاظ بیں اور دہاں معانی بین (فقعی الاکار ص ٢٥) میں نے کماک

حدرت می اور ہم میں یہ فرق ہے کہ جیے ایک مخص تودوہ کہ جس کو منعا کول کی فرست بادے مگر میمی اس نے کھائی فیس اور ایک وہ محض ہے کہ اس کو نام توایک منعائی کا بھی یاد شیں محر کھائی ہیں سب۔ میں فرق ہے ہم میں تور حاتی صاحب میں۔ ہم اہل الفاظ میں اور ووائل معنی میں اور ظاہر ہے کہ اہل القاظ

عَلَى بوكا الله معنى كاندكر رئيس (الافاضات جوم ١٨٠)

معرت تعانوي أيك مقام يرككية إيل

معموآب ظاہری علم شریعت میں عامد دورال اور معمور زبال نہ معر علم لدنی کے جار عبر شامدے

كراستداد نورعر فال واجل ك زيرات سي سر تاباي استديت (الداد المصال ص ١٥)

بيان حضرات كاآب كے علم كو ترائ عقيدت بيج و فودائي جك جبال العلم تع جكے علوم اور عرفان

وايعن كي ايك وظامعترف باس الداده لكية كم معرت عالى صاحب علم كركس او فيح مقام ير ہو کتے۔ پھر سے علم طاہر کانہ تھالور نہ صرف الفاظ تک محدود تھاآپ حقیق معنوں بیں عالم تھے مور بزار دی الل علم آب ك چشمه علم ومعرفت عداد فيغياب موت تعد

يهم اويريه عرض كرائية إي كه معزت عاى صاحب فالهابر بهت زياده علم عرق تهيل يزها صرف

مظلوں کے سکائی برمیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کو علم حقیق کی دولت سے نواز اتفار قرآن کر مجماور حدیث

ببرآپ کی ممری نظر حمی اور اور استے معانی و مطالب آپ پر کھنے ہوئے تھے۔ آپ قر آن دحد یہ سے اہم

حسائل كوبهد آسان لود لطيف بيرايول مين ذهن نشين كرادياكرتے تصاور سائل كوبات كى مقيقت تك

بدہ جادیتے تھے۔ آیے ہم آپ کے تھر ف التر آن اور تجرفی الحدیث کی چد مثالیں ویکسیں

#### حضرت حاجي صاحب کا فہم قرآن کريم

- (١) اولتك يبدل الله سيفانهم حسنات (پ١ الفرقان آيت ٢٠)
  - (ترجم) سوان کوبدل دے اشدر ائیوں کی جگہ بھلائیاں

اسکے متعلق حضرت ورقی صاحب نے ایک مرحیہ فرمایا کہ اس آیت بی سینات سے مراد وہ طاعات وعبادات ہیں جو پورے تھی موافق نہ ہوں اور یہ ضرور مشکل کام ہے کہ طاعات وعبادات پورے پورے تھی ہے موافق ہو اگر میں کیونکہ اول ہم تواسکاارادہ واہتمام شیس کرتے اور یہ کھلا ہواجر م ہم پر ہر وقت موجود ہے دو سرے اہتمام کو بھی لیس تو بے پروائی ہوجائے گی اپنے نماز روزہ کو و کی لیے کہ انگل مواحت میں اور ہے نمان سرون کو و کی لیے کہ انگل کیا والت ہے اضام می پایا شیس جا تادو سرے آداب سمل و سبح ہیں خرض یہ اعمال ہماری تظریمی حسنات ہیں اور دھیقت صنات نمیں ایک فتم کے محروبات ہیں اور آیت میں حسب ارشاد حاتی صاحب سینت ہے مراد می ہیں جگی نبیت خدا تعالی نے فر ایا کہ وحسنات ہیں لکوریں سے (وعظ موق اللقاء می سے مراد می ہیں جگی نبیت خدا تعالی نے فر ایا کہ اکو حسنات ہیں لکوریں سے (وعظ موق اللقاء می

(۲) الرحمن على العرش استوى (پ١١ طركيت٥)

# اسم <u>دَات (الله )ادراسم صفت مِن فرق</u>

جمارے حاتی صاحب نے اسکی عجیب و غریب تاویل قرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ شیس قرمایا اللہ علی اللہ تعالی نے یہ شیس قرمایا اللہ علی اللہ شاہد شاہد ہوئی ہے کہ اللہ تعالی ہے ہے کہ اللہ تعالی کا دیا ہوئی ہوئے ہیں بلت الرحمن فرمایا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی کی دحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں اس تعالی سے یہ آبت و سعت دحمتی کل ششی کی متر اوف ہوگی اور عرش کی خصو میت اسلے ہوگی کہ تعلق دحمت کا اول بلاواسطدا سے ساتھ ہوا ہے اور وسری اشیاء سے ساتھ مواج ہیں حاصل ہے ہوا کہ اللہ تعالی کی صفت دحمت کی جی اس پر اول ہوئی ہوگی ہی جو ایک اللہ تعالی کی صفت دحمت کی جی اس پر اول ہوئی ہوئی۔ رومند کی اس پر اول ہوئی ہوئی۔ (و عند الصیام ص ۲۱)

الله استوی علی العرش نمیں فر مایلت الرحمٰن آیا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ رحت کی جملی عرش پر زیادہ ہے ہیں یہ تخصیص ایک خاص صفت کی جملی کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے جسیس ایک خاص سفت کی جملی کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے ہے ہیں ہوگئے احکام میں رحت کا خاص ظہور ہے (وعظ رالمودة الرحمانية ص ١٩)

(٣) وكذلك ثرى ابراهيم ملكوت السعوات الآية (پ<sup>2الاتما</sup>م

(ڑیمہ) لورای طرح ہم د کھانے تھے اوا ہم کو تا عبات آسانوں اور قین سے --

#### <u>نگاہر مور سلمر میں فرق</u>

اس (آیت) کی مشور تغییر توبیہ ہے کہ بدار خاء عنان بلور الزام ہے کہ ستاروں کو دکھے کر فرملیا کہ بال بھائی بال اوید خدائے کر مشور تغییر توبیہ بوصحے تواشکے نقائص کو ظاہر کر کے توجید کو طاحت کیا کہ خدائی کو فیاہر کر کے توجید کو طاحت کیا کہ خدائی کو فیاہر کر کے توجید کو طاحت کیا کہ خدائی علیہ کو فی ایسا ہو تاہے کہ بھر افل سے مجمل ما فل سے مجمل ما فل سے مجمل ما اس کے انداز جو مجھے تنظر آرہا ہے وہ میر اخداہ اور تم جو فرمایا لا احدب الآفلین مطلب یہ تھا کہ اس کو کب کے انداز جو مجھے تنظر آرہا ہے وہ میر اخداہ اور تم جو کوک کی برستش کرتے ہو جمہان سے میں ارتبال اس

حعزت تعانوی اس پر فرمائے ہیں کہ

عار فین مخلوق کو مراقا خداوند می سمجھتے ہیں سودوسرے لوگ تواول مراقا کو دیکھتے ہیںاور عارفین اول مراقا کے اندر محبوب کو دیکھتے ہیں مبعامراۃ پر بھی نظر پڑجاتی ہے(و عظ الور والغریخی میں ۱۳۰۰) ۔

(٣) وما خلقت الجن والأنس الاليعبدون(ب٢ الدَّاريات آيت ٥٦)

(ترجمه)اور میں نے جو مائے جن اور آدی سوا فی عد کی کو

#### <u>ممادت اور طاعت مین فرق</u>

حضر ہے ماتی صاحبؓ ہے سوال کیا گیا کہ جب اللہ تعالی کا ہر محکوق عبادت کرتی ہے تواس میں انسان اور جن کی تخصیص کی کیاد جہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا

ایک تو عیادت ہے اور ایک طاعت ہے اول ایک مثال ہے ان دونوں میں قرق سمجھ لووہ ہیر کہ ایک تونوکر ہے اور ایک غلام ہے نوکر کا کام متعین ہوتا ہے خوادا یک یاستعد دمثالباور جی ہے کہ اسکے لئے کھانے لگائے کی خدمت متعین ہے باسپات ہے مکان پر بازار اور گھر کا کام کرنے کیلئے کوئی نو کرے توجس خدمت کے واسطے یہ لوگ توکر ہیں ال سے دی خدمت لی جاسکتے ہے خود آج مجی اسکا لیاظ رکھتے ہیں حتی کہ اگر آج بادر چی سے محے کہ بیا خط گنگوہ کے جاؤ تو نوکر ضابطہ میں انکار کر سکتاہے اور غلام کی کوئی خدمت متعین مهن ہے بلعد تمام خدمت اسکے ذمہ بین جس کا بھی حکم ہوجائے چانچہ ایک وثت اسکو آ قاکایا خانہ بھی اٹھانا یز تا ہے اور ایک وقت ش آ قاکی ہوشاک پین کر آ قاکا قائم مقام اور نائب بن کر جلسہ یاور بار میں جانا پڑتا ہے غرض بدك غلام كوكى وقت ہمى كى خدمت سے انكارنہ ہو گااى طرح جن وانس كے سواتمام كلوق كى طاعت معین ہے ہرشی مخلو قات مین ہے ایک خاص کام پر معین ہے کہ اسکے سواد دسر اکام اس ہے تہیں لیاجا تا حکمرانسان کی کوئی خدمت معین نہیں چانچہ ایک وقت میں انسان کاسونا عمادت ہے ودسرے وقت میں دوسر اکام عبادیت ہے مثلا جماعت تیار ہو اور پیشاب پاضانہ کا زور ہو تواس وقت بیشان سے فراغت حاصل کر باداجب ہے لور نماز پڑھنا حرام ہے اگر پیشاب وغیرہ سے فراغت عاصل ند کی تو حرام فعل کا مر تحب ہوا اس وقت اسکامیت الخلاء جانا عبادت ہے ایک وقت انسان کی بیر حالت ہے اور ایک وقت انسان کی میہ شان ہے کہ مظرحن ماہواہے اس وقت اسکی زبان سے مر دود ل زندہ ہو جاتے ہیں غرض جو شان علام کی ہوتی ہے وی انسان کی ہے عبد شدن کیئے انسان می ہے باقی تمام محلوق ذاکر شاغل ہے محر علیہ صرف انسان تل ہے یہ کمی حالت اور خاص کام کو اپنے لئے تجویز منبس کر سکتا بیرید حضرت حق جس حالت میں ریکھے ای میں اسکور ہتا جائے (وعظ سنو والحزین می ۱۵)

پس انسان اور جن تو ممنز لہ غلام کے جیں اور دوسری مخلو قات مثل ٹوکر کے جیں دور یک دجہ ہے کہ دوسری مخلو قات کی عبادت کو صبح دیقفر میں و مجد دو غیر دکے الفاظ سے فرملیالورا نسان اور جن کی عبادت کو بلفظ عبدیت فرمایا۔ (وعظ نفاشل الاعمال میں وار الرحیم میں 19۔ وعظ در جات الاسلام میں ۱۳۰ وعظ شب مبارک میں ۳۵)

> حضرت حاجی صاحب کا فہم حدیث شریف (۱) الحزم سو، الظن (7 جمد) رانائی ہے کہ کمال رہے

## ائے لئس کی مارے مجمی مامون ند مو

حضرت حاتی صاحب اسکی شرح می قرماتے ہیں ای بنفسه لیعنی دانائی اور احقیاط بہ ہے کہ آد گا اپنے تعفی سے سوء خلن رکھے کی وقت مطمئن نہ ہو بہیشہ کھکٹار ہے اگرچہ حکماء نے اس جف کے دوسرے معنی بھی لئے ہیں وویہ کہ انسان کو کسی پراحی وند چاہئے ہر خفس سے یہ گمان رہے وہ کیماعی خلص ہو معالمہ کے احتیار سے یہ معنی بھی میچ ہے حکم عار فیمن یہ کہتے ہیں کہ دوسرول سے تو حسن خن در کھے اور اپنے تقس سے سوء عمن رکھے (وعظ دشب مبارک می کا ۔ احکام المال می ا) سوء عمن رکھے (وعظ دشب مبارک می کا ۔ احکام المال می ا)

من کی تخیامآرانجام کے ہے

حفزے واتی صاحب نے فرایا کہ فیبت کے اشد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فیبت گناہ جاتی (اپنی شان کے اقرارے) ہے اور زیا گناہ ایک فواہش کے اشد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فیبت گناہ و نے کے بعد جمز پیدا ہونے کے بعد جمز پیدا ہونے کے بعد جمز پیدا ہوں نے یہ فیبت میں بعد انتلاء کے خدامت پیدا ہمیں ہوئی۔ آپ نے یہ بحی فریا یک حضرت آدم علیہ السلام کی زلت (نفزش) گناہ بنی تھی کہو تکہ شوت طعام سے تھی بعد انتلاء توبہ نعیب ہوئی اور الجیس کا گناہ جاتی تھا اس واسطے اسے محمامت نہ ہوئی ( ملفو خات اشر فیہ میں جسم میں مورد میں جسم میں مورد میں ہوئی اور الجیس کا گناہ جاتی تھا اس واسطے اسے محمامت نہ ہوئی ( ملفو خات اشر فیہ میں جسم میں مورد میں ہوئی اور الجیس کا گناہ جاتی تھا اس واسطے اسے محمامت نہ ہوئی ( ملفو خات اشر فیہ میں جسم میں مورد میں ہوئی اور الجیس کا گناہ جاتی تھا ہی تھا ہوئی اور الجیس کا گناہ جاتی تھا ہی تھا ہی تھا ہوئی اور الجیس کا گناہ جاتی تھا ہی تھا ہی ہوئی اور الجیس کا گناہ جاتی تھا ہی تھا ہوئی اور الجیس کا گناہ جاتی تھا ہوئی تھا ہوئی

# ول کے وسوسول میں غدا کی تدرت کود بھنے

(٣)اكي فخص في معرت مائي صاحب صديث كاس دعاكا مطلب وريافت كيا

اللهم اجعل وساوس قلبی خشیتك و ذكرك واجعل عمتی وهوای فیما تحد و ترخس ( رَجم ) اے الله مرے ول كے خيالات كواچی فشت اور اچي يادمادے اور ميرى مت اور خوابش كو كردے اس چرچس جے تواجها سجے اور پندكرے

آپ نے فربایا سکے تین معنی ہو سکتے میں ایک بیر کہ جائے وساوس کے خشیت وذکر قلب میں پیدا ہو جائے اور جعلی ابیا ہوگا جیسانس مدیث میں ہے من جعل الهموم هما واحدا لینی پہلی چیز زائل ہو جائے اور دوسری چیز پیدا ہو جائے۔ دوسرے بیر کہ وساوس ذریعہ خشیت وذکر کائن جائے جیسا کہ حاتی صاحب نے فرایا تھا کہ وساوس کو مراہ بھالی خداوندی بہائے اس طرح ہے کہ جب وساوس بیرنہ ہوں مراقبہ
کرے۔اللہ اکبر قلب کو بھی کیسا بیل کہ اسکے خیانات کی انتا نہیں دی اپس اس صفت کے مراقبہ جس لگ جائے (سیحان اللہ قلب کو بھی کیسا بحر مواج ماہا ہے کہ خطرات موجوں کی طرح اللہ تے بیلے آرہے ہیں دوکے نہیں دینے کیا خدا کی فدرت ہے کیا خدا کی صفت دخیالات کا ایک دریاہے جورو کے نہیں رکنا جو بھی قلب پر وارد ہو منجانب اللہ سمجھے اس طرح یہ وساوس مرآہ فدرت حق بن جائیں گئے بھر معزنہ ہوستی کہ حق تعالی کو بوستے بعد ذریعہ معرف بیا کی وعظ ارضاء الحق ح میں دارہ کی تعالی کو بھی قدرت ہے کہ خودو ساوس بی کو ذریعہ خشیت وزکر کردیں جسے مولانادوم فریاتے ہیں۔

كيميادارى كد تبديلش كى مسترجد جوئ خون و وميش كى

ایں چنیں بیناگریںاکار تست ایں چنیں انسیر ہا امرار تست (کمالات اشرنیہ ص ۳۱۳) (ترجمہ) تیرے پاس وہ کیمیا ہے کہ تو حقیقیں بدل دے سرخ ندن کو جب چاہے نیلا کر دے یہ بار یک منعت تیرے علیا تھو میں ہے یہ انسیرے کرشے تیرے بی امراد ہیں

ہم نے یمال حضر ت حاتی معاصب کے قر آن وحدیث پر تمری نظر رکھنے کی چند مثالیں دی ہیں ورنہ آپ کے مواعظ و ملغوظات اس کے گواہ ہیں کہ آپ قر آن وحدیث کے اسرار ورو موز پر گھری نظر رکھتے تھے اور مشکل مسائل کی ایک عقدہ کشائی فرماتے تھے کہ علاء جیران رہ جاتے تھے آپ کی نظر صرف الفاظ پرنہ تھی اسکے معانی پر ہوتی تھی۔ یمی وجہ ہے کہ اس دور کے مقدر علاء اور محترم مشائح آپ سے استفادہ کرنے کے لئے جوتی ورجوتی آئے اور آپ سے بھر پور علی و عملی نیش حاصل کمار جینا الاسلام حضرت کرنے کے لئے جوتی ورجوتی آئے اور آپ سے بھر پور علی و عملی نیش حاصل کمار جینا الاسلام حضرت کرنے کے لئے جوتی ورجوتی آئے اور آپ سے بھر پور علی و عملی نیش حاصل کمار جینا الاسلام حضرت کرنے کے لئے جوتی ورجوتی آئے اور آپ سے بھر پور علی علی شان پر ایک مشتد گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ

لورلوگ تو حاجی صاحب کے معتقد ہوئے ہیں زہرو تقوی ہے یا کشت عبادت سے بیاکر امات سے اور میں۔ معتقد ہوا ہوں آپ کے علم سے (وعفد کو ٹر العلوم ص ۳۵)

حفرت حاتی صاحب سے یہ فیض پانے والے اور آپ کی تربیت میں آنے والے صرف ہند وستان کے لوگ نہ تھے اور نہ صرف ہند وستان کے لوگ نہ تھے اور نہ صرف یمال کے علاء آپ کے فدام میں آناد پی معاوت سیجھتے تھے باعد اللہ تعالی نے آپ

کو حرجین شریعین میں بھی متبولیت عام عطا فرمائی تھی وہاں کے عطاء اور عوام بھی آپ سے بچھ محبت وعقیدت رکھتے ہے۔ حرجین آنے والے زائرین آپ کے حلقہ فیض وارشاد میں شامل ہوتے ہے اور اپنی روحانی اصلاح کے آپ سے طالب ہوتے رہے اس زمانہ میں حضرت حالی صاحب اپنی نظیر آپ ہے انوار العاشقین کے مؤلف جناب مشتاق احمد انہم موی کھتے ہیں

متا خرین چشتیہ صامریہ میں باوجود قیام کمہ معظمہ کے کہ وہاں عاصر ہو کر شہرت کا ہو نا نادر ہے دعفرت ممدوح (حضرت حاتی صاحبؓ) کے برابر مشاکخ میں سے کسی کواس در جہ شہرت نہیں ہو کی (انوار العاشقین ص ۸ ۸ مطبوعہ حیدر آباد و کن ۱۹۱۳ء)

### علماء كرام كا ادب واحترام

حفزت مائی صاحب علم کے اس او نیچے مقام پر ہونے اور ملاء کرام کے آپ کے مفتظہ ہونے کے باوجود آپ نے کبھی اپنے آپ کو ان سے یوائنیں سمجھا آپ علاء کرام کا صدے زیادہ اوب کرتے تھے آگر بھی کسی عالم سے کوئی اختلاف بھی ہو ؟ تو آپ اسکے احرام میں چیچے ندر جے حتی کہ جس عالم سے اختلاف ہو ؟ اسکے بارے میں آپ کے متو سلمین میں سے کوئی فخص غیر مرتاسب بات کمتا تو آپ سے ندر با جا تا آپ اسے فوک و بے اور میں کے سامنے اے احرام علاء کی تاکید فرماتے۔

کہ معظمہ میں مفترے مولانار حمت اللہ کیرانویؒ کے ساتھ آپ کو کسیبات پراختلاف ہواانہوں نے آپ پراعتراض کیانگر آپ نے بھی ہی کوئی ایسا جملہ نہ کہاجس سے ایکے احترام میں فرق آتا ہو۔ تھیم الاست مفتر سے تقانوی فرماتے ہیں

ا کیک مرج مونوی رحمت الله صاحب نے حضرت پر بچھ احتراضات کے حضرت کو بھی طبعانا کوادی ہوئی نور جواب دے کریہ بھی فرمایا کہ اگر میں اسپنے ہوں کو بلانوں گا تو ناطقہ مد کر دیں گے انفاق سے اس زمانہ میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا کنگوئی کے تشریف لے مجھے اور بیدواقعہ من کرالن حضرات کو بھی ناگوار ہوالوریا ہم بیہ مشورہ کیا کہ ہم مولوی صاحب سے جاکر ہو چھیں مجے حضرت حاتی صاحب کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ نہ بھائی تم یکھ نہ یو گنا جس انکا حرّام کر تا ہوں ہاں جاکر ال آؤید حضر ات سکے اور ل کر پہلے آئے (الا فاضات ج ۲ ص ۳۰۴)

حفرت مولانار حمت القدصاحب كيرانو كارئيس المناظرين تقع حفرت نانونوى اور حفرت كنگوئ ك ساحب ى ما تحد الله كيرانوى بخر حمد من ساحب ى ما تحد الله كيرانوى بخر حفرت ما في صاحب ى كير موكن ما حد من من ما تحد الله كيرانوى بخر من ما تك بوكرده محدّ معنول كيليح حفرت ما في ما حد من ما تك موكرده محدّ معنول كيليح حفرت ما في ما حد من ما تحد الله ومعادف كي حمد من الله حقرت ما تحد الله من من منايا در الله تحق كي ما تحد الله و درج تعلق قائم كياك في ساتو الله من من مناود الله تحق الله من مناود الله تحق الله من مناود الله مناود الله تحد ال

آپ (حضرت مولانا كيرانوى) لے جمال مكم معظمہ بن علوم ظاہرى كوپايہ بختيل تك پہنچايا وہال آپ نے باطنی علوم كل راو ہى سے بار كى سے بيعت جوئے باطنی علوم كى راو ہى سے بار حضرت والے الشائخ حاتى الداد الله صاحب مماہر كى سے بيعت جوئے حضرت حاتى صاحب نے آپ كو خرقہ خلافت عطافر مايا لور سلسلہ چشتيہ وصاعرب بن مريد كرنے كى ادازت مرحمت فرائى (آثار رحمت عن ١٩٨٨ مطبوعہ ١٩٦٤ع)

#### شاعی دربارون سے طبعی دوری

سلفان عبدالجرید خان کو حفرت مولانا کیرانوی ہے بہت عقیدت تنی اوروہ آپ کو اکثر بلایا کرتے ہے حفرت حاتی صاحب کی کمہ تحرمہ بیں غریبانہ اور مسافرانہ حالت کو دیکھتے ہوئے مولانا کیرانوی نے حفرت حاتی مساحب سے کما

سلطان عبدا فحمید خان صاحب میں انبی امی خوبیاں جیں آگر آپ کمیں تو سلطان سے آپ کا تھی تذکرہ کردوں

حفرت عالی صاحبٌ نے اسکے جواب می ارشاد فرمایاکہ

غایت مانی الباب ای مذکرہ ہے وہ میرے معتقد ہوجائیں گے بھراس اعتقاد کا کیا متیجہ ہو گاصرف بیہ ہوگا کہ وہ بچھ کو آپ کی طرح المائم کی گئے جبکا حاصل یہ ہوگا کہ جت اللہ ہے بعد ( دوری ) ہو گا اور بیٹ السلطان ہے قرب ۔

حعرت تفانوی اس پر فرمائے ہیں

اس ارشاد شی بھاہر آبک و حوی اپنے ہوے اور سلطان کے چموٹے ہوئے کا معلوم ہوتا تھا۔ ساتھ تی کیا اچھا تدارک فرملید آپ نے کما

آپ سلطان کو عادل مثلاتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ سلطان عادل کی دھاستجاب ہوتی ہے سواگر عمکن ہو میرے لئے ان سے دعاکر او بیچے محراسکا یہ طریق توعر فامنامب جمیس کہ ایک فقیر کیلئے سلطان سے دھا کو کماجائے سومنامب صورت یہ ہے کہ ان سے میراسلام کو دیجے وہ اسکاجواب دیں سے لیں دی جواب دعا موجائے گی ۔ (افاضات نے میں ۱۳۱۱)

### مدرسه مولته سے منسانی واسکی

حضرت حاتی اید اواللہ صاحب مولانا کیرانوی کا قائم کردو درسہ صولیتیہ کو اپنائی درسہ سجھتے ہے اور ایک یہ کے برائر معن ورد گار رہے مولانا کیرانوی آپ ہے یہ ایم مشورہ کرتے رہے حضرت حاتی صاحب چاہجے تنے کہ یہ درسہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی رہنمائی کر تارہ چنانچہ آپ ہندوستان سے آنے والے حضر اے کو کی مشورہ دیتے کہ اس درسہ بیں داخل ہو جادنور آپ نے ہندوستان کے علاء سے کما قاکہ اس درسہ بیں تعلیم کیلئے لوگوں کو ترفیب دیں حق کہ حضرت مولانا جمہ قاسم فائو تو تی کی وفات ہر آپ نے جو تعربی کیا وارالعلوم وہوء کے معتم مولانا رفع الدین صاحب کو تصافیا اس بیں آپ لے تکھا کہ مولانا فوتو تی کی دوارالعلوم وہوء کے معتم مولانا رفع الدین صاحب کو تصافیا اس بیں آپ لے تکھا کہ مولانا فوتو تی کہ دولانا تعلیم حاصل کر کیا۔ کہ مولانا کو معنوم ضیل کہ حضرت حاتی صاحب کو مدرسہ صولیعہ بی تیجہ دیں کہ یمان تعلیم حاصل کر کیا۔ پھریہ کے معلوم ضیل کہ حضر ہ مولانا کیرانوی کے انتخال کے بعد حضرت حاتی صاحب تھا اس مدرسہ کو ترقی دینے کی جوستی فرمائی ہو دو بھی قاہر ہے۔

صغرت مولانا کیرانوی اور حضرت حاتی صاحب میں بے تعلق اس قدر قوی ہوا کہ بعد و فات ہی شخ اور مرید ایک می جگد رہے حضرت مولانا کیرانوی ۱۳۰۸ اور میں فوت ہوئے اور جنت المعلی (مکد محرمہ) میں مدفون ہوئے تو حضرت شخ حاتی الداد اللہ کا جب انقال ہوا تو آپ کا مزار ایے مرید صادق حضرت کیرانوی کے پہلوی میں مدا۔

ہم اس وقت ان دورد رکوں کے تعلقات پر عن نہیں کررہے ہیں مثلنا صرف یہ ہے کہ حضرت ماتی صاحب کے دل میں علاء کاب عدادب تخالور آپ مبھی بھی الل علم کے احزام میں پیچے ندر سے۔ حضرت

تعانوی قدس سر و فرماتے ہیں

حضرت سب سے خدمت لیتے تنے گر عالم اور سید اور ہوڑھے سے خدمت نہ لیتے تنے (الافا ضات مم ص حیرت میں ۱۹۳۳) مائی صاحب قدمی سر وہست صاحب کمالات تنے عالم کی بہت قدر کرتے تنے خواہ مرید تک کون نہ ہوہتے عالم صولی کواہے مند پر متحاتے تنے (فیوش الرحمٰن میں ۱۶)

### حضرت حاجي امدادالله صاحب مهاجر مكي كے شيخ ومرشد

حضرت حالی صاحب نے الفارویرس کی عمر میں شیخ وقت حضرت مولانا تعییر الدین صاحب تعشید کی کے باتھ پر دیون فرائی تھی۔ شیخ موصوف حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث والوی (۱۳۳۳ھ ) کے نواسہ لور حضرت مولانا شاہ محراسی صاحب محدث دالوی (۱۳۱۳ھ ) کے داباد تورش کر رشید تھے ۔ حضرت حالی صاحب ایج شیخ ومرشد کی خدمت میں رہے اور یہاں منازل سلوک کی دشوار گھاٹیاں مطارت حالی صاحب ایج شیخ ومرشد کی خدمت میں رہے اور یہاں منازل سلوک کی دشوار گھاٹیاں مطارت درہے۔ حضرت شیخ لحدیث مولانا محمد ذکر یاصاحب مہاجر مدنی کے بیان می مطابق آپ کو شیخ کی طرف سے خلافت ہمی ملی تھی (اتاریخ مشائع پیشت میں ۴۳۵) میٹی شیادت کے احد آپ والیس کی طرف سے خلافت ہمی می تھی (اتاریخ مشائع پیشت میں ۴۳۵) میٹی شیادت کے احد آپ والیس معروف عالم حضرت مولانا عبدائی المحسن کی خروف عالم حضرت مولانا عبدائی المحسن کیلیمت ہیں

لازم الشيخ نصير الدين المجاهد واخذ عنه الطريقة وبعد شهادته رجع الى تهانه بهون فاقام بها زمانا (تزمة الخواطرج ٨ص٠٠)

آپ کو عضح نصیر الدین قدس سرہ کے بعد دوہرے مشح کی علاق بھی ۔ تھیم الامت معرت تھانوی فرماتے ہیں کہ

اس طاش میں ہے جین تھے اور شاہ سلیمان صاحب سے بیعت ہوئے کا کبھی بھی ارادہ ہوتا تھا کیو نکہ اس دفت دہ مشہور تھے ای عرصہ میں حضور اکر م علی کے خواب میں ویکھا کہ آپ کے ساتھ ایک یورگ ہیں لور آپ علی نے حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ ایکے ہاتھ میں دے کر فر ہلیا کہ میہ تمہارے بیٹنی ہیں۔ مالی صاحب خواب سے میدار ہوئے تو بہت پریشان تھے کہ یااللہ ہیا کون پورک ہیں اور کمال رہے ہیں کیو تک

حفزت عاتی صاحب نے اپنے فتح و مرشد حفزت میا تی نور محد صاحب کی خدمت بیس کچھ عرصہ مخذارا اور بہاں آپ نے فتح کی جدلیات و تعلیمات کی روشنی بیس تعفیہ قلب و تزکیہ باطن پر محنت فرمائی۔ حضرت میا فجی قدس سر وکی محبت اور آپ کی بر کت سے اللہ تعالی نے عالمی صاحب کوروعائیت اور معرفت سے بہت وافر حصہ عطافر ملیا مجر بیخ ٹائی کی طرف سے بھی آپ کو فرقہ خلافت ملا۔ حضرت شخ محمہ تعانوی

سر نیاز بر زمین نمادند دوست خود در دست مق پرست پیر د تنظیر دادند خود را چول مرده بدست خسال میر و ندخطه بدگی به جبین نوشته چی کش کردند دانباخ امر اینال برخود کانه موداجب داستند چول کر بهت در طلب حق چست بستار و شخ موسوف اینال را باستعداد کامل و طلب صادق یافته به بعد تعلیم ظاہر وباطن محایی یادداشت آگاه گردند نکره الحق ارشاد کردند ونائب مطلق خود نموده اجازت به تنتین راددادند (نور محری من ۱۹۳)

( ترجمہ ) چنانچہ آپ نے اپنے شخ کے آستانہ پر سرنیاز خم کرویالور اپنے ہاتھ کو اسکے وست حق میں اس

طرح دے دیا جیسا کہ مردہ حسل کرانے واسلے کے اقعد عمل او تاہے اور آپ نے غلای کا خطا تی چیشانی پر سمجھنے دیا اور ہربات کی انتہاج اپنے اوپر ضرور کی فعسرالی جب شخ نے آپ بھی استعداد کا مل اور کچی ظلب پائی اور تعلیم خاہر وباطن پر آگاہ ہوئے تو کلمات حق فرمائے اور آپ کو اپنا ہ بسبایا اور تنقین وارشاد کی اجازت مرحمت فرمائی۔

#### مولاناعبدالى الحسنى لكية بي

ولازم الشيخ نور محمد الجهجهانوي واخذ عنه الطريقة وفتح الله سبحانه عليه أبواب المعرفة وجعله من العلما، الراسخين في العلم فتصدر للأرشاد والتلقين بامر شيخه (ترميرالواطرج ١٨٠٠)

اس سے پید چان ہے کہ حضرت حالی صاحب نے نہ کورہ دولا رکول سے بہت زیادہ فیض پایا ہے اور آپ اگل دوحانیت کے ایٹن اور اسکے وارث ہوئے۔ مناسب معلوم ہو تاہے کہ حضرت حالی صاحب کے ان شیور کا مختمر نڈ کرہ جربہ قار کین کریں

#### حضرت حاجی صاحبؓ کے شیوخ کا مختصر تذکرہ

#### (۱) <u>حفرت مولاناسد نصیرالدین صاحب دیلوی (۱۳۵۲ مد) قدی مره</u>

حضرت حاتی صاحب کے پہلے شخ حضرت مولانا سید نعیر الدین داوی (۱۲۵۹ه ) حضرت مولانا شاہ رفع الدین محدث داوی کے نواسہ اور حضرت مولانا شاہ محد اسکی صاحب محدث داوی کے دامادین آب اپنے دور بھی نہ صرف سید کہ او نیچے مشائخ جی سے تھے بائد مجاہدین کے بھی سر خیل تھے آپ حضرت سید احد شہید کی تحریک جماد شن بعض نفیس شر یک رہے اور اس تحریک کو مرکز ( یعنی دیلی ) ہے راحد المداد میونچاتے رہے۔ اور ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت ہے اس تحریک کو گرماتے دہے ہیں۔ سر گزشت مجاہدین کا میدیان ملاحظ تیجے

۲۴۰ه ۵۲۵ ۱۸۲۵ (جب سید احمد شهید کا قافله سنر جهاد کی تیاریون می معروف تو) تو حضرت شاه اسخش

ساحب و مظ فرماتے اور مولانا نصیر الدین صاحب درسے کے وروازے پر فراہمی زراعانت بیس معروف رجے تنے (سرگذشت مجامدین ص ۱۳۲)

حضرت سیدا حمد شهیدی شادت کے بعد آپ نے بی تحریک جماد کی کمان سنبھالی اور اسکی از سر نو تغییر کی اور اس میں ایک نئی روح بھو تھی آپ نے حضرت سیدا حمد کے تعلق قدم پر چلتے ہوئے ملک کے محلف حصول کا دورہ کیا جماد کے موان پروعظ فرمائے اور دوس دیتے رہے آپ کے میان سے ایک جماعت تیار ہوئی اور آپ نے حضرت سیدا حمد شهید کی طرح وطن مالوف سے ایجرت کر کے کا روبار جماد کی تجدید کا ارتبار جماد کی تجدید کا ارتبار جماد کی تجدید کا ارتبار جماد کی تحدید کا دربار جماد کی تجدید کا

حضرت مولاناسید نسیرالدین صاحب نے اسکے ساتھ ساتھ تزکیدیا طن اور تعفیہ قلب پر اس محنت کی اور لوگوں میں عظم وعمل کے چراخ روش رکھنے میں بھی کوئی و نیڈ فروگذاشت شیس کیا۔ نواب وزیرالدولہ والنی ٹونک کھنے ہیں

سید صاحب کی شاوت کے بعد علق خدا کی ہدایت شریعت کے احیاء کا کاروبارے آب و تاب ہورہا تھا خدا کی رحمت سے مولانا سید نصیر الدین کی بدولت اس کاروبار میں ہے اندازہ رونق کور جذاء بیدا ہوگئ تھی ( وصایالوز برج اص ۳)

حضرت مولانا نصیر الدین نے تحریک جہاد کا علم بایر کئے رکھا اور میدان جس استقامت کا مظاہر ہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو شمادت کے مقام بلع پر فائز کر دیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعتہ

#### (۲) صفرت شخ مها کی نور محد همخعانوی قدس مر و (۲۵۹<u>ه</u>)

حضرت حاجی ایداداند مهاجر کی کے دوسرے شطح حضرت میافتی قدس سر وعلوی العسب بیں عکیم الاست حضرت حاجی ایداداند مهاجر کی کے دوسرے شطح حضرت میافتی قدس سر وعلوی العسب فورانی جے آپ چھوٹے قد کے شطر المغوظات الشرقیہ میں ۲۷) آپ کے اساقدہ میں حضرت شاہ محد المخل صاحب محدث دہوں گا اسم مرامی بھی ملتا ہے تاہم آپ بھی بعض حالات کی دجہ سے علوم ظاہر کی کی محصل نہ فرما سکے شطے الیکن باطنی پر واز آپ کی بہت او فجی تھی آپ نے باطنی ترصف وقت کے شطے اور والی کامل حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم ولائی شہید ( .... ) سے حاصل کی تھی اور آپ سے فرقہ خلافت بھی بایا تھا

حضرت مولانا شاہ عبدالرجيم ولائي حضرت ميد احمد شميد كے دفقاء بيں سے تفاور تحريك جماد كے مرحم كاركن رہے جيں ہندوستان بيں آپ مشہور صاحب ول بردگ كزرے جيں ہندوستان بيں آپ كے ہزار ہام يد تھ آپ نے اپنے سب مريدوں كے ہمراہ حضرت ميداحمد شميد كے ہاتھ پر أبعت كى اور آپ كے ہراہ حضرت ميداحمد شميد كے ہاتھ بر أبعت كى اور آپ كے ہراہ حضرت ميداحمد شميد كے ہاتھ براد جب وات يريلى آپ كے ساتھ جل بڑے اور واست كى صعوبتي خوشى خوشى مرادشت كيس فافلد جماد جب وات يريلى يونيا توكن مماكل كامامناكر نابراات ديكھے

یہ قیام جیب زوق و شوق الذت و طاوت اور جھاکشی کا تھاسید صاحب اور اکنے رفتاء جن جی جی ہندو ستان کے جلیل القدر علاء اور صاحب سلسلہ مشارع بھی ہتے ہوئے دوق سے اپنے ہا تھوں سے مشقت کے کام کرتے لکڑیاں چیر نے گھاس جھیلتے اپنیش تھا ہے سمجہ میں تقبیر کرتے فاقہ اور ہر حال جی خوش رہنے ان جی اچھے عالی خاند ان خوش حال امیر اور رئیس زادے بھی تھے بہت سے ناذک طبع ناز پر در وہ جوان تھا ایکے گھر جی کئی خاند و مور یہ سے گھر جی کئی نہیں تھی بھول کے سینکڑوں بزاروں معتقد و مرید سے گھر گھر یار عیش و آرام مشخص و تحد و مور و میت چھوڑ کر اس در پر پڑے ہوے سے اور ہزار درجہ خوش سے ان جی شاہ عبدالر جیم صاحب بھی تھے جند و ساحت میں ہزار ہامر یہ تھے لیکن دہ یہاں خدوم سے خادم اور مراوس مرید ہے ہوئے ہو سے سے دار میں تا مور مراوس مرید ہے ہوئے ہیں تا ہو میں اور مراوس مرید ہے ہوئے ہیں دہ یہاں خدوم سے خادم اور مراوس مرید ہے ہوئے ہوئے رسیر سے سیدا جو شہد سے ہا۔)

آپ نے جب حضرت سیدا حمد شدید کے ہاتھ پر بیعت کی تواس دفت آپ پر کیا کیفیت تھی اے آپ کے الفاظ میں دیکھیں آپ کتے تیں

سید صاحب کو دکی کریں نے اسپنے تمام غریدوں سے کہدیا تفائد اب دوحانی کامیانی کاراستہ صرف وی ہے جو سید صاحب تعقید کے ہوئے تین کی راستہ اختیار کرواورہ سید صاحب تعقید ہو جا کہتا تھے تم دیکھتے ہو میں خانقاہ کی پر سکون زندگی زک کرکے قافلہ کے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ کمان دو آرام و سکون جو خانقاہ میں میسر تھا اور کمان ہیر زحمت و تکلیف کہ اینٹیں تھا پاہون دیواریں تحمیر کرتا ہوں گھاس چھیلٹنا ہوں لکڑیاں جیر تا ہوں مگر جو خیر ویر کت اور روحانی اطمیزان اس میں میسر ہے خانقانی زندگی میں اسکا عشر عشیر بھی نمیں تھی (دیون میں اسکا عشر عشیر بھی نمیں تھی (دیون میں ۱۱۸۸)

الله تعالى نے آپ كوباللن كالات سے مى بہت نواز اتفا\_مصنف و قائع احمدى تعليم كرتے ميں كم

حاتی میدالر حیم صاحب اے ہوئے پاکال بیر نتے جو نشوف کے تمام کالات بیں اونچادرجہ رکھتے تھے ( ابینامی ۱۷۰)

اس سے پند چانا ہے کہ معرکہ جمادیش انز نانورانل باطل کے خلاف سیند میر ہونااورا سکے لئے جدو جہد کر ہا ہر گز خلاف طریقت نئیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب بہت او نچامقام رکھتے تھے مریدوں کی ہمی کی نئیس نئی خافقائی زیرگی بھی پر سکون گزردی نئی ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر افل حق کی حمایت میں چل پڑے اور نخریک کی ہر طرح معاونت کی میمال تک کہ آپ نے اس تحریک میں اپنی جان وے وی لور شمادت کی سعاد سیال د جمد (لا خالی رہمہ: والرمز

حضرت میا تی نور محر صاحب اولیائے کا ملین میں سے تھے اتباع سنت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر ابوا تھااور اس بارے میں آب بھی خفلت نہ فرماتے ہے تھے مجھ محد محدث تھانوی لکھتے ہیں

براتباع سنت آل معفرت علی حریص دوند چنانچه تخمیر اول قضاء ند کروندالل نبیت مساحب بهت قوی پدوند (نور محدی ص ۹۲)

(7 جمہ) آپ حضور ملک کی سنتوں کی انباع پر بہت زیادہ حریص نتے چنانچ آپ کبھی تھمیر اولی قضانہ کرتے تھے آپاہل نسبت اور صاحب بہت اور بہت کا دریتے۔

حعرت بصح الحديث مولانا محدة كرياصاحب مهاجريد في تكصفين

ا جارع سنت می کمال درجه حاصل تعاصی که تمین سال تک تجمیراوی فوت نمین بهرفی (تاریخ مشارخ چشت م ۲۳۲)

اس سے بد چالاہے کہ اللہ تعالی نے حضرت حاتی صاحب کو جن دوید رکوں کی محبت تفییب قرمائی تھی دو

ا پنے دور کے اولیاء کیار اور صاحب بہت ہزرگ تے علم و عمل کے ساتھ ساتھ جذبہ جماد اور الل باطل کا مقابلہ ایکے دل کی قواز تھی اور انہوں نے اس آواز کو عملی شکل مجماد کی تھی۔

# شیخ کی جانب سے حضرت حاجی صاحب کا امتحان

ہم پہلے بہتاآ کے بیں کہ حضرت ماتی صاحب نے مصرت میا تی نور ویڈی خدمت میں بھی وقت گذارا اور بہاں منازل سلوک ملے کئے رجب حضرت میا تی نے آپ کو اجازت وجست اور فرقہ خلافت عطافر ہلا توسا تھ می آپ کا احتمان لینے کیلے ہو جھاکہ کیا جا ہے ہو تعفیر یا کیمیا ؟ حضرت ماتی صاحب نے بریات می تورو نے کی اور عرض کیا

حدرت جمش محبوب کی خواہش ہے دنیا کی کوئی چیز نمیں جاہیے۔روحانی باپ نے یہ نظرہ سنا تو خوش ہو کئے اور لاؤ نے بیٹے کی اس علو بمتنی پر آفرین فرمائی اور بغل کیر ہو کر بے پید دعا کمیں دیں ( تاریخ مشلک چشت مس ۲۳۷)

حفرت دائی صاحب کو اپنے شخ محرّم سے بہت ہی مقیدت و محبت تقی اور آپ بیٹ اوب واحرّام کے ساتھ اپنے شخ کانام لیتے تقے۔اپنے شخ کے ساتھ محبت و مقیدت کی ایک تصویر مفرت ما بی صاحب کی اس تحریریں صاف ملتی ہے۔

جناب نقد س سآب مجمع الصعائل والمناقب صاحب الشريعة والطريقة مولاناه مرشد ناوهادينا ميا فجي نور مجمد صاحب جعجمانوي چشق قدس سره كاايك اوتي لورا كلي بارگاه اقدس كاايك كمنزين خاكروب الداد الله فاروقي چشق (كليات الدادية ص٣)

منظ الشائخ معزت حالی صاحب آپ شخ کے چشمہ فیض سے بہت سراب ہو الدرایک وقت آیا کہ بور یہ ہوئے اور ایک وقت آیا کہ بور بر ماخر ہونے کے اور آپ سے طریقت اور معرفت حاصل کرنے بر سین لیا۔ انوار العاشقین کا بیمیان ہم پہلے ورج کر آئے ہیں

متاخرین چشیر صادرید علی باوجود قیام کم معظمد کے کد دہاں عاضر بوکر شرت کا بونا نادر بے معرت

مروح کے دائد مشارکے میں ہے کئی کواس درجہ شہرت شیں ہو لی (انوار العاشقین ص ۸۹) مولانا عبد الحی المحسنی کاررمیان آب پہلے پڑھ آئے ہیں

الله تعالی نے آپ کی مجوبیت اپنہ بھروں کے دلوں میں اتاری لوریوے بوے ملاء لوریوے مشاہ تو رہوے مشاریخ کے دل آپ کی طرف چیروئے اور آپ سے دور دور کے معرفت دیفین کے طلبگار استفادہ کرتے رہے تور اللہ تعالی نے آپ کی تربیت لور طریقے میں برکت ڈائی ایکے افوار آقات میں جینے اور چشتی صاحری طریقہ آپ سے آپ نی تربیت لور طریقے میں برکت ڈائی ایکے افوار آقات میں جینے اور چشتی صاحری طریقہ آپ سے آپ نی شان میں فاہر موااور اپنی انتاکو پنچالور اس لڑی میں یوے دوے علاء لور فضلاء داخل موسلاء داخل موسلاء داخل موسلاء کو انگاشار تمیں موسک (زور الخواطری موساء)

حفرت عالی صاحب براین شیخ کے انتقال کابیت اثر تھا اوحر ذکر اللہ میں انساک کا نتیجہ یہ ہواکہ آپ نے میسوئی پہند کرلی آپ انسانی آبادی ہے نکل کر پنجاب کے جنگوں کی طرف چل پڑے اوراسی اطراف یں زندگی مرکزتے رہے ای انتاء میں فاقد کی تکلیف بہت بیش آئی مجمی مجھی ہفتہ گذر جا تا اور کھانے کو-کہ ہی میسرنہ آنا محر کما مجال کہ لب پر فکوہ آئے باعد مسرت ہوتی کہ اسکی وجہ سے در جات باعد جورہے میں اور اسرارہ عجائب کا عشاف ہورہاہے۔ خود حضرت نے ایک مرتبہ میان کیا کہ انہی دنوں شدت ہوک ے ایک دن نہ رہا گیا تو ایک دوست ہے جو جھے سے خلوص رکھتے تھے قرض مانگا مگر ہونے کے باوجود انہوں نے دینے سے اٹکار کر دیا انگی اس بے مروتی ہے دل کو پہلے توجہ سے اذیت ہوئی مگر تھوڑی دیر بھ كشف مواكدجو يحمه مواب منجاب الله مواب يمرول كوتسكين موكي بلعد لطف دوچند موكيا اس واقعه كوچند ماه تل مخدرے منے کے مراقبہ میں معزت جر کیل این اور معزت میا کیل علیجا اسلام نظر آئے محرد یکھاک وددونول وزديره تكامول سے ديكھتے ہوئے اور زير لب حميم فرماتے ہوئے بيلے محتے بيكھ فرمايا ميں۔اس واقعدے تلب کوروی ڈھارس ہو کی اور ٹیل نے محسوس کیا کہ میرے علم ٹیل انشاء اللہ مرکت ہوگی اور ساتھ میں رزق کا سئلہ بھی عل ہو حمیا اسلے کہ ان دونوں ملا مکہ مقر تن میں سے ایک تو علم وعرفان کے قاصد ہیں اور دوسرے تقیم رزق کے ذمہ داراس زمانہ ہیں حضرت حاتی صاحب سر اپاسوزوساز تھے جس یر آپ کی نگاه پڑ جاتی و سید انتما متاثر ہو جاتا اور اس پر آپ کار عب طاری ہو جاتا ۔ چنانچہ کچھ عرصہ اس طرح کذفرا بحرآب نے حرشن کاسفر کیالور ۲۰۱۰ ہے میں ج کی سعادت حاصل فرمائی اور پھروہاں ہے مدیند

منور ہو تشریف لے مجھے لور دوخیہ اطریر عاضری نعیب ہوئی۔ آئی سفریش حضرت مولانا شاہ محمد استحق صاحب محدث داویؓ سے بھی ملاقات ہوئی تقی۔

الله تعالی نے آپ کو سعادت منداہیہ عطا فرمائی تھی آپ کی اہلیہ محتر مد بہت دیندار تھیں اور اخیس بھی امٹنوی سے دوالگاؤ تھالورا بیکے معاتی پر درک عاصل تھا۔ تھیم الامت معزے تفانوی فرماتے ہیں

حضرت عالی معاجب کی بل فی بہت معالمہ تھیں جن عور تون نے بل فی صاحبہ کو دیکھا ہے انکابیان ہے کہ عالی صاحب میں اوران میں فرق صرف مر دوعورت کا تعاور نہ سب باتوا آ میں جیسے عالمی صاحب تھے دیسے عیود تھیں

آپ مزید فرمات بین

آیک روز حامی صاحب کے بیال مثنوی شریف کاورس ہور باتھالور سامعین میں طائب علمانہ پچھ حصہ پیش تھی فی فی صاحبہ سنتی تھیں سنا کہ فرماتی تھیں کہ اگر شرعامنع نہ ہو تا تو میں جا کر سب بنلادی تی (مقالات تھست میں ۱۳۹۹)

#### حضرت حاجی صاحب ایك شیخ کامل کی حیثیت سے ۔

الله تعالی نے حصرت ماجی صاحب بیں وہ تمام کمالات اور خصوصیات رکی تھیں جو ایک بین کا لی بیں ہوئی الله تعالی نے مدہ چاہئے۔ کی وجہ تھی کہ آپ معرف بندوستان بیں بی بین و مرشد نہ تے حرین بیں ہی بینی الشارئے کے حمدہ پر فائز تھے اور ساری دنیا کے لوگ آپ کے کر وجع ہوتے اور آپ سے بالحنی تربیت لینے لور اپنی دوحائی اصلاح کراتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کی شان تربیت سب سے نرائی تھی ای لئے آپ کا فیش ہی بہت عام ہواہے جس فیمی نے بھی آپ سے حمد ق دل کے ساتھ ایناروحائی تعلق قائم کیا وہ روحائی انوارات سے کھی محروم ندر ہا۔ تھیم الامت حضرت تھانوی آپ کی شان تربیت کا اس طرح ذکر فرماتے انوارات سے کھی محروم ندر ہا۔ تھیم الامت حضرت تھانوی آپ کی شان تربیت کا اس طرح ذکر فرماتے

۔۔۔ اکل سب سے یوی دولت طریق کی تربیت علی کوئی آدی ایسانہ دیکھاجس نے مصرت سے اپنی حالت میان کی ہولور اسکی پریشانی زائل نہ ہو گئی ہو (الا فاضات ج ۱ اص ۲۰۱)

ہارے ماتی ساحب نمایت سادہ مزاج تھاور حسن تربیت اعلی درجے کا اللہ تعالی نے عطافر ایا تھا آیک مرید لے اپنے کچھ حالات بیان کے لود عرض کیا کہ یہ سب حضور بی کا طغیل ہے دھرت حاتی ماحب نے فر ایا کہ نہیں بھائی میرے باس ہے کوئی چیز نہیں آئی بھے تسارے باطن میں پہلے ہے یہ کالات لود حالات ہو شیدہ تھے اب میری تعلیم پر عمل کرنے سے فلا بر ہو سے بیں تحقیق بی ہے بچھ دیر کے بعد فر بلاک کرتم مم کم کو یہ سجھا جائے جو تم نے کہا ہے (یعنی سب میری طرف سے ب

حضرت عامی صاحب کے اس ارشاد پر حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ یہ عجیب بات فرمائی کیو لکہ اگر اس پر حنبہ نہ کی جاتی تو تمکن تھا کہ عجب پیدا ہوجا تااور وہ اپنے کو مستقل غیر محاج الی الشیخ سیجھنے گلٹا جس کا جمیجہ بلاکت تھا واقعی ''

ير كا جام شريعت بر كالمنتل عشل برجوساك غاندجام وسعدال المنتل

موياك على شان ب (مقالات عكست م ٢٣٥)

تحكيم الامت حضرت تعانو کُ فرماتے میں

جارے حضرت جاتی صاحب کے میاں ہر مخص کے مناسب ننتے تجویز ہوتے تھے کسی کو خوف کے رائے سے بیونچایا کسی کو عبت کے راستہ ہے کسی کو کشرت ذکر تعلیم فرمایا کسی کو علاوت و نوا فل مثلاث جسکے جو مناسب ہوا متلادیا اور ای سے حمد اللہ کامیافی ہوتی تھی اور جو لوگ سب کوایک کنڑی سے ہاگھتے میں وہ یوا ظلم کرتے ہیں (وعظ۔ تعلیل الطعام ص ۱۳۳۳)

حفرت ایک نوروعظ میں فرماتے جیں

حضرت حاتی صاحب اپنے سریدول کی تربیعت کا بہت اہتمام فرماتے تھے اور پھر ہر ایک کی تربیت مختلف

ظریقے سے فرماتے۔ آپ جس طریقے ہے متاسب سیجھے وہی طریقہ اسکے لئے اختیار کرتے تھے تاہم آپ کے اپنے متوسلین کے ساتھ سختی کامعالمہ مجھی نہیں فرمایااور نہ مجھی زمیدے کیلئے کوئی سزا تجویز فرمائی۔ علیم الامت حفزت تھانوی فرماتے ہیں

حفرت عالمی صاحب ایک مرتبر حرم می تشریف، کھتے تھا یک فض کودیکھاکہ وہدوس سے کوہار ہاہے (یا کیک تھا ہے مرید کوا تھک بیٹھک کر ارہے ہیں) ہم لوگ سیجھتے تھے کہ یہ کو کی نو کرہے حضرت نے فربایا کہ یہ ویر مرید ہیں اور فربایا ویرائیے ہوتے ہیں بھی ہم نے بھی تم لوگوں کوباراہے واقعی حضرت کوہی قدر رحمت وشفقت تھی کہ کمیں نددیکھی ۔۔

بم اللت كى تكابير، ويميس بانيركيا چشم غفية كريم

مل نے معرت کو دیکھا کہ اپنے مریدوں کے ساتھ دور اور کا کرتے تھے جیسا کہ نوگ اپنے جروں کے ساتھو کرتے ہیں۔ الانتاق میں سس) ساتھو کرتے ہیں کی وجہ ہے کہ معفرت سے فیف زیادہ ہوا (وعظ الانتاق میں سس)

حفرت تعانوی آپ کوبلد کت فراتے ہوئے کتے ہیں کہ

حضرت حاتی صاحب کے پہان ظاہری محاسبہ نہ تھا تکر پر کرے اتنی ڈیر دست تھی کہ محاسبہ بیں وہ کام شیں عن سکتا جو معفرت کے پہلی بلامحاسبہ بی این جاتا تھا (الافاضاتی اص ۱۸۷)

البت مجمی مجمی آپ کی مصلحت کے چیش نظر معمول سے بھٹ کر تباطر زیمی اعتیاد فرما لینے ہے در اس میں محالے مرید کی تربیت مقعود ہوتی تھی۔ حضرت تعانوی فرماتے ہیں

حفرت ماتی صاحب اور حفرت مولانا گنگوی ایک مرجہ سائے بیٹے ہوئے کھانا کھارے بنے کہ مولانا فی محمد صاحب تھانوی آگئے ہوئے کے آباتی تو مرید صاحب کے نور ہوئی ہی نوازش ہوری ہے کہ ساتھ کھانا کھلا باجارہائے حضرت ماتی صاحب نے بادجود یکہ حفرت مولانا کا بے حداوب فرماتے سے محمر اس وقت مصلحت تربیت کیلئے فرملا کہ ہاں ہے تو میری عنایت کہ ہم اس طرح ساتھ شاکر کھلارہا ہول ووز نہیں کو تو ہوئی انتے ہاتھ پررکھ کر کہتا کہ وہاں بیٹھ کر کھلا ہول اور نہیں کہ اور اگل ہے جیسے کہ بین دوئی انتے ہاتھ پررکھ کر کہتا کہ وہاں بیٹھ کر کھلا ہول اور انتی ساتھ کن آگھیوں ہے دیکھ رہے تھے کہ کوئی تغیر تو (حفرت کنگوی ) پر نہیں ہوا۔ اور اس اور شاد کا کیا اثر ہوا اسے حضرت کنگوی کے انفاظ میں پڑھے آپ سے کی نے حضرت مولانا کنگوی پڑاس اور شاد کا کیا اثر ہوا اسے حضرت کنگوی کے انفاظ میں پڑھے آپ سے کی نے

بوجهاكه حصرت اس وقت آب كوناكوار توشيس مواقعاآب في الملا

جمال سے کھ ملاکر تا ہے یا ملے کی امید ہوتی ہے وہاں ٹاکواری شیس ہواکرتی (الافاضات ع مسمس حیرت م 10)

۔ حغرت مائی صاحب کا طریقہ تعلیم وزیرے حغرت قانوی کے ان الفاظ بیں ویکھے اور اندازہ کیجے کہ حضرت مائی صاحب کی شخصیت کمی قدر جامع تھی۔ آپ فرائے ہیں

حعرت عامی صاحب کے ہاں لمبی چوڑی تعلیم نہ ہوتی تھی محضر اور پر معز تعلیم ہوتی تھی (الافاضات ح ۱۳ م ۲)

اوراس مختر تعلیم میں ہو کا ہوے شہمات مل کردے جاتے تھے آپ فرماتے ہیں

واقعی حضرت حاتی صاحب ایسے (لیعنی فن تصوف اوراس بین پیدا ہونے والے ایم اور دیتی) شہمات کے. حل کرنے میں امام تنے ﴿و مظ المعرق والرحیق ص ٢٣)

حعرت مائی صاحب کوانلہ تعالی نے یہ کال عطافر مایا تھا کہ آپ یوے وقیق مسائل کو سل انداز جس میان کرویتے تھے اور سائل مطمئن ہو جاتا تھا۔

آیک مرتبہ آیک عالم نے حضرت حاتی صاحب سے مشورہ لیاکہ میں چشتی سلسلہ میں جدت کرول یا نفتین مرتبہ آیک عالم نے حضرت حاتی صاحب سے مشورہ لیاکہ میں چشتی سلسلہ میں جھمپائی کرنا ہے اور ایک ذہبن میں جھمپائی کرنا ہے اور ایک ذہبن میں جھمپائی کرنا ہوا ہے اور تھمپائی کرنا ہوا ہو تھمپائی کرے بھر تدریجا در ایک تھمپائی کرے۔ عرض کیا حضرت میر گاء اے دبین کوصاف کر تارب یاول اس جگہ کو صاف کر تارب فرایا کہ جاتو نقشبند ہول کے جی جاکر صحت میں تواول جھمپائی کرد نی چاہئے بھر ذیون کو صاف کر تارب فرایا کہ جاتو نقشبند ہول کے جی جاکر صحت میں تواول جھمپائی کرد نی چاہئے بھر ذیون کو صاف کر تارب فرایا کہ جاتو نقشبند ہول کے جی جاکر صحت میں تواول جھر کا تارب خرایا کہ جاتو نقشبند ہول کے جی جاکر صحت میں تواول جھر کا تارب کر ایک کے دائر حیل میں کا دیا

حضرت حاتی میا حب یوے ہوے مشکل میائل کو ہوئے آسان اور ولنشین خیرائے میں میان فرمائے تھے اور ٹوٹے ول کی دینا پھر سے آباد ہو جاتی تھی۔ایک مر تبدیمی نے معنزت سے کماکہ حضرت میں ڈکر کر تا موں پر پچھے قائدہ نہیں ہوا آپ نے اسکے جواب میں فرمالیا کہ

ية فاكده كما كم ب كدالله كانام ليت موس

محنت آن الله تولیک است وی نیازد سوزودل پیک است لور فرما یا که خدا تا انتظام کردک اس نے ایتانام لینے کی تو بخق دی لور آپ اکثر بید شعر فرما یا کرتے ہتے۔ یا تم لود لا نیاتم آر زوئے ہے تم حاصل آیریا نیابیہ جتوئے ہے تم

(مي اسے باول بانديا سكول آرزو جارى ب ماصل فياند في حاش تو كے جار إيول)

اور فر الیاکر نے تھے کہ جس طاعت کے بعد پھراس طاعت کی تو ٹی ہویہ طاعت مابھہ کے تبول کی علامت ہے نیز معنزت نے فرملیا کہ تم تم کی امیر کے تحر جاؤجو تسادا آنا پہندنہ کرے تووہ کان پکڑ کر تکال دے گا جب مجھ میں جاتے ہواور وہال ہے نہیں نکالے جائے تو سمجھو کہ حاضری متبول ہے چنانچہ غیر متبولین کو حاضری کی تو فیق بھی نہیں ہوتی (و جفار مظاہر الامال اس سے ۲ تر کیراتا نوجس اسے سے سے الصوفی میں ۱۳ احکام العقر قالا فیرومی ۲۹۔ تقویم الربیغ میں ۳۸۔ سمات الدعاص ۲۳)

اس کا بھیج ہے کہ آپ کے خلفاء اور متوسلین سب سے سب خاصان فدالوریا کمال ہوئے ہیں اور ایک دنیا ایکے علم دعمل سے فیمنیاب ہوئی ہے۔ حضرت تھانوی آپ کی تربیعہ کی برکت کاؤکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

جرحالات اور مکر بر سول کے مجاہرہ میں ہی پیدا نہیں ہوتے ادارے حالی صاحب کے بریل بلسلہ تعالی جفتوں میں حاصل ہوجاتے ہیں (اشرف السوانح ج ۲ ص ۵۱ج ۴ میں ۱۰۱)

#### حضرت حاجی صاحب مشفق مرشد کی حبثیت سے

حفرت حاتی صاحب اپنے متوسلین اور مریدین کے حق بیں بہت شیق تھے اور اپنے مفتقدین کے ساتھ بہت فیادہ محبت و عمنایت کا معالمہ فرماتے تھے ای شفقت کا نتیجہ تھا کہ حفریت کا حلقہ ارادت بہت وسیح موالور دور دور سے نوگ اپنی اصلاح کیلئے آئے لیگے۔ حکیم الاست حفریت تھانوی حفریت حاتی صاحب کے فیض کے عام ہونے کا ایک سب سے بھی تاتے تھے کہ حفریت بہت شغیق تھے آپ فرماتے ہیں حفرت حاتی صاحب سے فیض اس وجہ سے زیادہ ہوا کہ حفریت طالبین کے ساتھے توجہ اور ممولت اور تسلی بہت قربائے نے خاہر بھی کہی ہی مکر بات ہوتی مگر اسکو ہی بھر طامخبائش انچیں حالت پر منطبق فراد ہے ہور یہ فربائے نے کہ قلال حالت میں اسک بات ہو جاتی ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس شفقت کا ( الافاضات ح موس ۲۳۹)

آپ فریلے ہیں

حضرت حاجی صاحب سے جو لیمن زیادہ ہواوہ حضرت کی شفقت کی وجہ سے ہوا آپ کی شفقت کی حالت
 اسکی مصداق تھی۔

يده ويرخراباتم كه لطعن دائم است زانكه لطف شخ وزام كاه بست و كاه نيست

حضرت کی ذات یکی عجیب و غریب متی و دبات کی بی ایمی شرو یمی چو حضرت بی منی کیو کلد پریشان کی ا دبال تملی علی متی اور بر ررے ہے درے فض کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہتے۔(الافاضات ت ۵ می جیرے میں ۵۳۸)

ایک مرتبه فرمایا که

۔ واقعی جارے حضرت کواس قدرر صند و شفقت تھی کہ کمیس ندو میمنی ندسنی (وعظ الانقاق ص ۲۳)

# حضرت حاجي صاحب كے امر بالمعروف كي كيفيت

قر آن کریم نے تعلیم دی ہے کہ نوگوں کو راہ راست پر لانے کیلئے تکست و موحظت سے کام لیمان چاہتے ایسا طریقتہ اختیار نہ کیا جائے جس سے مخاطب کو وحشت ہو اوروہ پھر بیشہ کیلئے راہ ہدایت سے دور ہو جائے۔ حضرت جاتی صاحب کے امریالسروف کا طریقتہ قرآنی تعلیم کے مطابق ہو تا تھا آپ برائی جس گھرے نوگوں کو تکست سے نیکن کے دریابیں اتارہ ہے تھے۔ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں

معرت حاتی صاحب سے ایک محض مرید ہوئے وہ یہ آزاد بنے معرت نے خود تی ان سے فرملیا کہ مرید ہو جاڈا نموں نے کما کہ حضرت می دل تو میر الجی چاہتا ہے محمر میری بری مادت کا جمد سے ترک ہوتا مشکل ہے میں نماز نمیں پڑھتا ہے و فیر وہی شریک ہوتا ہوں میں اس شرط کے ساتھ میعند ہوتا ہوں کہ نماز ہی نہ پر موں گااور ہاتے ہی ویکھوں گا حضرت نے فرانیا کہ متقورے کم ایک شرطش ہی انگا ہوں ۔ الله الله آسانی سے بعثا ہو سکے پائدی سے روز مر اگر کوئی ختک مولوی ہو قویہ کے گاکہ اچی امر بالمعروف کیا) کمر جب نماز کاوقت آیا قوان کے بدل ہو فقہ اسکا بھی بالمعروف کیا) کمر جب نماز کاوقت آیا توان کے بدل جی کیا کمر مجلی ہو می بالمروف کیا گئی افریہ خیال کیا کہ توان کے بدل جی کیا کمر مجلی ہو می گئی آخریہ خیال کیا کہ مربیان کے موان ہو گیا اس نے کماکہ لاکسار او ضوئی کیوں نہ کر لوں وضو کیا توان سے وحولول ہاتھ منہ و حوال ہو گئی موان ہو گیا اس نے کماکہ لاکسار او ضوئی کیوں نہ کر لوں وضو کیا توان سے توان کہ باتی رہ کی جو رہ ہو گئی ہو ہو تو گئی و فتہ و فتہ ہوتہ کیا نماز کر می توان ہو گئی ہوڑ دیا کہ نماز پڑھ کی جو رہ ہوگ کی سلسلہ ہو نے گئے و فتہ و فتہ کیا نماز کان کیا اور بارچ بھی چھوڑ دیا کہ نماز پڑھ کے گئی ہوڑ دیا کہ نماز پڑھ کی جوڑ دیا کہ نماز کر ہو گئی تو معلوم ہو تا ہے کہ حضر سے مائی صاحب کا طریق تربیت کیا تھا اور کمی حکمت کے ساتھ قدا اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ حضر سے مائی صاحب کا طریق تربیت کیا تھا اور کمی حکمت کے ساتھ قدا اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ حضر سے مائی صاحب کا طریق تربیت کیا تھا اور کمی حکمت کے ساتھ قدا اس مائر تربی کا امر ہو جاتی تھی ہو تھی۔ اس واقعہ جس حضر سے مائی صاحب کی کر امت تھی ہے جو کہمی اس طرح تھی کیا ہر ہو جاتی تھی۔

ایک مر دبدایک غیر مقلد جوکه پیرزاده بھی تھا حطرت ماتی صاحب قدس سر و کی خدمت میں آیا حضرت نے فرملیا حزب البحر تممادے یور گول کا معمول ہے تم اسے کیوں نمیں پڑھتے انہوں نے کہاس مین جو اشارات میں دعید عت میں حضرت نے فرماؤکہ اشارات کو چھوڑودو ( بعنی حزب البحر) تممارے گمرکی چیز ہے دکت کی چیز ہے۔(ارداح ملائٹ میں ۲۳۰)

حضرت تھانویؓ اس پر فرماتے ہیں کہ بھٹ لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ مدرگ امر ہانسر وف اور منی عن الملتز منیں کرتے بیریا لکل غلظ ہے بیدلوگ ملاے قاعدے اور ترکیب سے تھیجت کرتے ہیں۔

### حضرت حاجی صاحب سلاسل اربعه میں بیعت کرتے تھے ۔

صوفیاء کرام میں چاروں سلسلے معروف ہیں اور ہزرگان دین اپنے اپنے سلسلے میں لوگوں کو ورد سے کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کسی ایک سلسلہ میں بیعت کرنے کے جائے بیک وقت چاروں سلسلوں میں جعد کرتے تھے۔ حضرت تفانوی اسکی وجہ بیدیان فرمانے ہیں کہ اس میں جاروں سلاسل کا حرّام باقی رہتا ہے اور کمی سلسلہ کی تحقیر نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں

جارے معزے ماتی صاحب چاروں سلسلوں میں اسلنے بیعت فرماتے تھے تاکہ دوسرے سلسلوں کی تحقیر وید کمانی اور بد تلنی کا قلب میں وسوسہ نہ آسکے اس سے معزمت کا محقق ہو تامعلوم ہو تاہے بہت ہزر کول کو و کھا محرجو شان محقیق اور مدود کی رعایت معزت کے یہاں دیکھی کسی کے ہاں نہیں دیکھی۔ حاصل مقصود تو سب سلسلوں کا ایک تل ہم مرف طریق تربیت کے احتبار سے فرق ہے معنون ایک ہے عنوالن میں فرق ہے اکر ان میں سے کسی ایک کی میں تنقیعی کرے گاوہ اس طریق میں محروم رہے گا۔ ایک سلسلہ میں فرق ہے اکر ان میں سے کسی ایک کی تحقیر سب کی تحقیر سے (الافاضات میں حیرت میں اے ۵) ہمیں تو معزت ماجی صاحب نے یہ سکھایا ہے کہ وہے سلسلہ کے در کول کوب سمجھوادر دوسرے سلسلہ وائول کو چھا( ملغو فات اثر فید میں ۱۸۸)

#### سلسله جشتيه صابريه كيمقبوليت

حفرت حاجی صاحب علاول سلسلوں کے شخ تنے اور آپ ان چارول سلسلے کے اسر ارور موزے انجی طرح واقف تنے تاہم آپ سے سلسلہ چنتیہ صادر یہ کو بہت تبولیت کی اور سرب وجم کے مشارکن وعوام نے اس سلسلہ سے بہت فیض بابیا۔ جناب خلیق اند نظامی تکھتے ہیں

صادریہ سلسلہ کا مرکز اس دور (بینی اٹھارویں صدی ) میں امر وہد ہنا وہاں حضرت شاہ عضد الدین ( ۷۷ اال ) حضرت شاہ عبدالدین ( ۱۹۲۱ اللہ ) حضرت شاہ عبدالباری ( ۱۳۲۱ اللہ ) نے تزکیہ نفس لور تجابیہ باطن کی دہ تحفیٰ گرم کیں کہ فضائیں تک جمراً شمیں شاہ عبدالباری کے خلیفہ سید عبدالرحیم فاطمی ( ۱۳۳۷ ہے) شخ کی مجلس سے دین کا ایسا درد لے کر اٹھے کہ جب تک زندہ رہے احیائے سنت کیلئے کو شال رہے جب حضرت سید احمد شہید نے جماد کی تیاری کی توا کے ساتھ ہو صحے لور بالا کوٹ کے میدان میں لاتے ہوئے و میں تربیعہ سے ایک ایسا طخص اٹھیا جس نے صادریہ سلسلہ کو عروج کی ائتنائی منزل پر پہنچادیا حاجی الداد اللہ حماج کی کے فوض

ہندوستان تک می محدود شدرہے دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی ایکے اٹرات پینچے ( تاریخ مشاکع چشت میں ۴۲۳)

جناب مولانامشاق احرالبيثموي ككيعة بين

حضرت حاتی صاحب کے خلفاء بے شہر ہر دیار دامصاری جی متاخرین چشینہ صابر یہ بی حضرت مدوح کے در منازع میں معزت مدوح کے در انوار العاشقین میں سے کسی کواس در جہ شہرت ضیں ہوئی۔ (انوار العاشقین میں ۸۴ مطبوعہ حیدر آباد دکن میں 191ء)

حفرت حاتی صاحب اپنے شخ و مرشد کے سلسلہ کے ایمن افورا کی روشنی تنے جو جاروں طرف میملی یہ پیٹھوئی آپ کے مرشد بہت پہلے کر چکے تنے۔ حفرت تفانوی فرماتے ہیں

حضرت میا فجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ہاری و فات کے بعد دیکھنا ہاری روشن کس قدر پہلے گی چنا تھے۔ مشاہرہ ہے (الا فاصات ۲۵م ۳۷)

#### حضرت حاجی صاحب کے طریق کا حاصل

حمزت حابق صاحب کے طریق کا حاصل ہے ہے کہ باطن میں عشق وسوز مواور ظاہر میں انباع ہو۔اور یدر کی دہ ہے جس میں یدر کی مث جائے محربدول بور کی پہلے ہوئے فئاء حاصل نہیں ہوتی جیسے انبہ میں شیرین جب آتی ہے کہ پہلے ترشی آئے شریق کی تابیت ترشی سے ہوتی ہے جیسے انبہ میں ترشی نہ آئے تووہ شیریں نہیں ہو تابیعد اسکامزہ خراب رہتا ہے بدرگی در میان میں آتی ہے پھر (مقام) فئاء حاصل ہو تاہے (کمالات اشرفید میں ۱۲)

#### حضرت حاجی صاحب کے بیعت کرنے کا مقصد

حضرت حاتى صاحب اس مقصد سے مجمعی بیعت نہ کرتے ہے کہ ایکے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہولور

۔ آپ کس ایک بوی جماعت کے شیخ سمجے جائیں۔ نہیں ہر گز نہیں۔ حضرت عافی صاحب پر اس قدر قوامنع لور فائیت خالب تھی کہ آپ نے بمیشہ اسپنے آپ کوسب سے چھوٹا سمجا بھی خمر و کمال کا دمولان کیاجب کو کی بیوں کیلئے آتا تو آپ اسے وجون فرمالیتے تکر نیت کیا ہوتی تھی اسے حضرت تھیم الامت سے شیئے۔

حضرت حاتی صاحب قرائے تھے کہ میال ہم اس نیت سے بیعت کر لیے ہیں کہ وہ زور وار ہوگا تو ہم کو لے جا سے گااور ہم زور وار ہو گا تو ہم کو سے جا سے گااور ہم زور وار ہو تھے تو اسکو لے جا کیں گے۔ (و مظر وَم ہوی ص ۳۲) اگر ہمارے اپنے تعلق والے پر رحمت ہوگئ تو ہم ہی اسکے ساتھ ہو جا کیں گے (الافاضات مسم س جرت مس ۵۳۷) محرت حاتی صاحب کے اس میان میں کس قدر فتا بیت اور تواضع ہے۔ آبکل کے ویر اور شخ جو صرف ایک ہی طرف کی بات کرتے ہیں اور کی کئے نظر آتے ہیں کہ ہم سے جو تعلق رکھ گاوہ می ہے گا۔ وہ محرت کے اس میان پر خور فرما کی آپ فرماتے ہیں۔

وحت او جامین سے معمانی ود محیری ہے آیامت کے روز بیراور مریدسے جوم حوم ہو گارومیکو مل کو جنت کی طرف محینے نے گالورمیوض کے خلیہ کا حمال نہیں کیو تکہ سبقت رحمتی علی غضبی اس واسطے صحت بیں وسعت کر تاہول (کلمہ الحق ص ۲۲ الافاضات ۲۵ ص ۱۵۱)

حفرت تھانوی آیک مجلس میں حضرت حاجی ساحب کابدار شاد بھی نقل فرماتے میں کہ

اگر پیر مرحوم ہو گا مرید کو جنت میں لے جائے گانوراگر مرید مرحوم ہوگا تو پیر کو جنت میں لے جائے گا( الاقاضات ۲۰ میں ۱۳۱۱)

تحكيم الامت معرت تعانوي ال يرقرات إلى كه

جو مشائخ الل اوراک ہیں وورات ون ویکھتے ہیں کہ مریدین سے ان کو کیا کیا فیش ہوئے ہیں لیکن ان سے کتے اسلنے نہیں کہ کمیں اٹکاو اغ نہ بچو جائے اور عجب وکبر کی ہلامیں جناا و نہ ہو جا کیں۔ خرض ہے کہ جب چھوٹوں سے فیوض کیٹھتے ہیں تواہیے اٹکا ہر سے استفتاء کی گنچائش نہیں اسلنے کمی الل اللہ کا انتہام کرنا علاج اعظم ہے اجل شریعت میں۔(وحفارق موکام)

#### حضرت حاجی صاحب کے سلسله کی پرکت

حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ میں اجل علاء کی ایک یوی تعداد شامل ہوئی اور آپ کے چشمہ فیض ہے سیر اب ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سلسلہ میں جو مرکت رکھی اور دوحانی و نیاش اسے جو مقام دمر تبد ملاہے وہ الل نظر و خبر سے محلی نسی یہ سحیم الاست معزرت تعانوی فرائے ہیں کہ

حاتی صاحب کے سلسلہ میں واشل ہوئے ہے حب دنیا فورا جاتی ہوتا ہے اور خوش قیم ہمی سمیح ہوجاتا ہے۔ اور فاقد ہمی جاتار ہتاہے خاتمہ لولیاء کی طرح ہوتا ہے بیا لخیر ہوتا ہے (الکلام الحسن ۲ م م 2 م ر کلیہ الحق م ۱۰)

الله تعالى نے آپ سے سلسله على اور آپ سے تعلق على يوى دكت دكى حتى اورا سكايو ااثر تھا جن او كول فراح حضرت ماتى صاحب سے ساتھ اپنارو مائى تعلق قائم كياوہ كمى محروم ندر ہے۔ حضرت تھاتوى فرماتے ہيں كه

ربات بین مد الحدولله المادی حفرت مرشد کے متعلقین کا خواد واسطہ مول بابلواسط خاتر بالخیر ہوتا ہے ہے امر تجربہ سے علمت مواہ بار با آز بابا کیا ہے ہے ہول با کھا محراس تعلق میں یہ اثر ہے کہ حق تعالی نجات کی صورت پیدا کر دیتے ہیں ہمادے حضرت مرشد بواے متبول خدا ہے (مقالات حکست میں ۵ ) جوبارہ اسطہ حضرت سے دیست موااسکا العظم تعالی خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض متوسلین کو مرید ہونے کے بعد بھی دنیا وادر رہے محراثا خاتمہ بعضلہ تعالی اولیاء اللہ کا ساموا (اعرف الدوائح جسمی

### حضرت حاجی صاحب ایات مجاہد کی حیثیت سے

حفرت مائی صاحب کے شیوخ پر نظر کرنے سے پہ چاناہے کہ حفرت ماتی صاحب نے نہ مرف یہ کہ تزکیہ قلب میں بہت اونچے مقام پر تھے لیائد آپ میں ان پدر گوں کی نسبت جماد ہی ہوری طرح جاگ دی تھی۔ ے ۱۸۵۶ میں آپ نے انگریزی فوج سے با قاعدہ جماد کیالور مجادین کی قیادت کی تھی۔ شالی کا میدان اسکا گواہ ہے۔ آپ نے اپنے رفقاء اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ال کر ہندوستان ہے انگرین ک عملدانری ختم کرنے کی پوری پوری کو ششیں کیں۔ کو آپ اور آپ کے رفقاء اس بیں پوری طرح کامیاب نہ ہو سے۔ انگریزوں نے آپ کے گرفآری کے وارنٹ جاری کردئے تاکہ آپ کو پکڑ کر تحریک کچل دی جائے۔ مجود اآپ کو بھرت کی داوا فقیار کرنی پڑی اور آپ کمی نہ کی طرح کہ معظمہ بھٹے گئے اور ہماں سے حق الامکان اس تحریک کی قیادت اور اسکی جاہے۔ ومعاونت کرتے رہے۔ مؤرث اسلام مولا ہاسید محد میاں صاحب لکھتے ہیں

تحریک ۷۵ ماء کی ماکائی کے بعد حضرت حاتی الداد الله صاحب نے ای مرکز کارخ فرمایا اور غیر معمولی مشکلات اور پریشانیال بد داشت کر کے مکمہ معظمہ میں پیٹھ کر آخر تک ہندوستانی تحریک کی قیادت کرتے رہے (علاء ہند کاشاندار ماصی ج ۴ م ۴۸ ۲)

حضرت مولانا عبیداللہ سند می کے ایک بیان ہے یہ چانا ہے کہ انقلاب کے ۱۸۵ء سے تقریبا ۱۹سال پہلے حضرت مولانا شاہ محد انتخل صاحب محدث و بلوی (۱۳ ۲۳ اللہ) نے ہیدوستانی تحریک کا مرکز کہ معظمہ منقل کر دیا تھا اور د بلی میں ایک نما کندہ یورڈ ساویا تھا جسکی صدارت پہلے مولانا مملوک علی صاحب کے میر د تقی اور پھر کی حاتی اعداد اللہ جو کے ۱۸۵ء میں علاقہ تھانہ کھول کے امیر قرار دیے مجے اس یورڈ کے معدر مادے مجے (الیتیا)

حفرت شاہ محمد اسخی صاحب نے آپ کو ہندہ ستان کی تحریک آزاد کی میں اہم ذہدداری بھی دے رکھی مقی مولانا عبید اللہ سند می لکھتے ہیں

جاء الامير امداد الله الى الحرمين فى ١٢٦١ه ولقى الشيخ محدد اسحق واخذ عنه الطريق والدعوة ثم عاد الى الهند فى سنة ١٢٦٦ ه وقصده الناس من اطواف البلاد واجتمع عليه اكابر اهل العلم مثل مولانا محمد فاسم ومولانا رشيد احمد والشيخ فيض الحسن السهارنفورى وجمع كبير من علما، الهند (شهراش سياى تحريك م ١٨٣٠) (ترجمه) ابير بماعت عالى الماوالة صاحب ا٢٢١ه شي كم سنظم آئ اور شخ محمر المحق صاحب علما التات كى اور الى تحريك كا لا تحد عمل اور طريقه معلوم سيكها اور ١٣٢١ه هي بمنوستان واليس آئده

اوگ جو اس سلسلہ سے واسد سے انہوں نے حاتی صاحب کواپنے تعلقات کا مر کر مطابا اکار افل علم جیسے موانا مجر میں سار نیور کا اور علماء ہندی ایک جم کبیر آپ محر ان سار نیور کا اور علماء ہندی ایک جم کبیر آپ کے گرو جمع ہوگئی۔

مولانا مجدالي السسنى (۱۳۴۱ه) لكيعة بين

قامت جماعة من العلماء والصلحاء واهل الغيرة من المسلمين في سهارن يور ومظفر نكر فاعلنوا الحرب على الانكليز واختاروا الشيخ امداد الله اميرا لهم واشتبك الفريقان في ميدان شاملي قرية من اعمال مظفر نكر فقتل حافظ محمد ضامن شهيدا وانقلبت دائرة على المسلمين ورسخت اقدام الانكليز واشتد بطشهم بكل من أتهم بالمشاركة في هذه الثورة وضافت على العلماء العاملين الفياري الارض وضاق مجال العمل في الهند وقضى بعض الرفقة مدة في الاختفاء والانزواء ولجأ بعضهم الى الهجرة ومفادرة البلاد وآثر الشيخ أمداد الله الهجرة الى مكة المكرمة (تزمَة الخواطري ٨٥ سا ٤) (ترجمه) سهار نيور مظفر محرض علاء مسلحاء اور الل غيرت مسلمانون كي ايك جماعت ميار بوهمي اور انهول نے اگریزوں کے خلاف جماد کا اعلان کر دیااور ان سب نے ماتی اعداد اند صاحب کو اپنا امیر مالیا شافی کے میدان میں دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اس می ماقع شامن صاحب نے شادت یائی مسلمانوں کے مالات میں انتقلاب ہمیا انگریزوں کے قدم رائخ ہو مجے اور انکی کر نت سخت ہوتی ملی علاء پر زمین این وسعول کے باوجود تک ہوگئ اور بند میں کام کا میدان عک ہونے لگا بعض لوگ کھ عرصہ روایوش مو مح اور بعض نے اجرت کی راوا ختیار کی شیخ الداد الله سَنط محرّ مدکی جانب جرت کو تر جُدی

انگریزون کے خلاف انٹی یہ تحریک اس وقت کامیاب نہ ہو کے اور انگریزوں نے ہوری کو شش کی کہ آپ کو گر فار کر کیا جائے اسکے لئے مخلف علیا توں اور مکانوں پر مجما ہے ادے جمال جمال آپ کی موجودگی کا شہر ہو تاہم لیس آپ کے تعاقب میں پہنچ جاتی تحر آپ اسٹھ باتھ نہ آسکے "

وشمن چه كندچول مربال باشددوست

جعرت عاتی ماحب نے تقریباؤیرہ سال مخلف علاقوں کے دیمات می گذارا۔۔ ۲۲ امام میں

جرت فرمائی تبت سے روانہ ہوئے سندھ کے رہستہ کراچی پنچ اور بر ی جہازے مکہ معظمہ کیلئے روانہ ہو گئے۔

#### حضرت حاجي صاحب كا قيام مكه معظمه

جب جاتی صاحب کم معظم یو فی توآپ کا قیام ربادا اعامیل میں ہوا۔ ہندوستان سے نواب حیور آباد
دکن نے اپنے دکااء کے آیک تھم کے ذریعہ معظرت کی دہائش کا انظام کیا ۔ گھر کمہ معظمہ میں آپ کے
ایک مخلص مرید نے آیک مکان فرید کر معظرت کے نذر کرویا۔ معفرت حاتی صاحب اس مکان کے بادے
میں فرمایا کرتے ہے کہ یمال شخ اکمر (می الدین ائن عراق کم ہا کرتے ہے (کرایات ایدادیہ میں)
کمہ کر مہیں آپ کے ابتدائی ایام کس طور آگذرے اسے آپ کی ذبائی دیکھیں۔ آپ آگئے ہیں
جب ہیں اول اول کمہ کر مہ آیا فقر وفاقہ کی یمال تک نوست ہو فی کہ نوروز تک بڑ زمز م شریف کے بکھ
شہ ملا تین چاردن کے بعد بعض احباب سے قرض ما نگا انہوں نے انگاد کیا جمعے معلوم ہوا کہ بیا احتیان ہے
لیس عمد کرلیا کہ اب قرض بھی نہ نول گا اورضعف سے بیہ حالت تھی کہ نشست ویر خاست و شوار تھی آخر
نویں دن معزرت خواجہ اجہری عالم عراقہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ایداد اللہ تم کو بہت تکلیف
انشانی پڑی اب تیرے ہاتھوں پر لاکھوں دو پید کا تربی ہوگا ہیں نے انگار کیا کہ یہ امانت دیگرے معمار ف
ادشاد ہوا کہ انجا تھراری مرمنی۔ گراب ما بھری تربی تھری ہوگا ہیں نے انگار کیا کہ یہ امانت دیگرے معمار ف
دو امرہ چلے ہیں (کرامات اندادیہ میں ۲۳۔ وعظ تاسیس بلیان میں میں
شخوال ملام حضرت مون میں۔ گراب ایک تاری بھی اس واقعہ کاؤ کر کیا ہے (دیکھے تعش حیات نے ام

اس سے پند چلنا ہے کہ جعزت حابق صاحب کے مکہ تمر مدیش گزرے ہوئے لتد الی اہام بہت سخت سے پھر اند تفاق ہے وسعت عطافر مائی اور پھر آخر تک فعنل خداد ندی شامل حال رہا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی بچولیوری قرماتے ہیں جب آپ اجرت کر کے مصلے توہ ہاں آپ کا کوئی اس دفت شاماند تھا چالیس روز تک فاقے ہوتے رہے میں ان کی کہ فرض نماذ کھڑے ہو کر اواکر نے کی طاقت باتی ندر بی ایک روز سجدے میں رو کر عرض کیا کہ اندر بی ایک روز سجدے میں رو کر عرض کیا کہ اندر بی ایک ہا تف خواب میں ایک ہا تف خی سے سنا کہ یہ فزاند کی سنجی لے لو آپ نے عرض کیا کہ میں فزاند نہیں چاہتا ہیں یہ چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کا محتاج رہوں کسی کے سامنے ہاتھ نہ جمیلانا پڑے اسکے بعد آپ کو مجمی فاقد کی تکلیف ہوں کہ ورف اللہ کا محتاج رہوں کسی کے سامنے ہاتھ نہ جو گئے اللہ اس ایک بعد آپ کو مجمی فاقد کی تکلیف نہ ہوگی لور فقومات همید کھی گئیں اور بھی دان بعد توجوتی درجوتی طالبین آنے گئے اور آپ شیخ العرب والحج موسی کے اس زماند محتی اور فاقد ذوگی میں حق تعالی کی طرف سے جو انوار و فوض اور الحالت کرم تلک پروار دہوتے ہے کہ اس نماند کو اب ول ترستا ہے (معرفت الهید می سے جو انوار و فوض اور الحالت کرم تلک پروار دہوتے ہے اس لطف کواب ول ترستا ہے (معرفت الهید می

#### حضرت حاجي صاحب پر توحید کا غلبه

حضرت تعانوی فرماتے ہیں

حفرت حاجی صاحب میں محبت حق کا ایساغلیہ مخاکہ بڑا کیک طرف کے دوسری طرف نظر عی نہ متی اور ہربات میں توحید کی جھلک پائی جاتی متی باوجود اصطلاحی عالم نہ ہونے کے میان کے وقت ختائق کی وہ تحقیق ہوتی تھی کہ مجلس میں اکثر اہل علم ہوتے تھے سب کے سب انتخشت برندان ہو جاتے تھے (الافاضات ح جیرت من ۵۴۵)

معزت تمانویٌ فرماتے ہیں

حفرت حاتی صاحب کوچونکہ مجت تق اور توحید چیں کمال تفالور توجہ میں خالب بھی آپ بربات کو توحید کی طرف منعطف فرائے تھے چنانچہ ایک مرتب ایک محض نے حاضر خدمت ہو کر بعض مکام کمہ کے تشددات کا ڈکرہ شروع کودیا کہ ہوں ظلم کرتے ہیں ہوں پر بٹان کرتے ہیں۔ محروباں تودل ہیں ایک ہی بہاہوا تھا اور یہ حالت تھی -

## غليل آسادر كمك يغين ذك توائة لااحب الافلين ذك

یس معانی فرائے ہیں کہ آج کل اساء جلالیہ کا ظهور جورہا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ کے اسامے جلالیہ وجمالیہ مینی لطیفہ و قبر ہیر کی شخصی فرمائی (وعظ النور میں سمرا شرف المواعظ میں ۱۵۰) آپ فرمانے ہیں

حضرت پر توحید کابست زیادہ غلبہ تھاوعد قالوجود تو حضرت کے سامنے ایسا معلوم ہو ج تھا کہ مثابہ عینی ہے ایک مر تبہ سورہ ط بنتے رہے اوراس آیت پر پینی کر الله لا الله الا بعو له الاسعاد المسلنی حضرت پراس کا ظلبہ ہوگیا۔ بطور تغییر کے فرمایا کہ پہلے جملہ پر سوال وارو ہوا کہ جب اللہ کے سواکوئی شیس تو یہ حوادث کیا ہیں ؟ جواب ارشاد ہوالہ الاسعاء المحسنی لینی یہ سب ای اساء و صفات کے مظاہر ہیں ( ایستامی ساتی)

### سالكين كومراقبه توحيدسي منع فرمانا

حضرت حاتی صاحب نے سالتھن اور طالبین کو مراقبہ توحید سے منع فرمایا ہے کیونکہ بعض حالات میں سالتھن حقیقت تک سیس بڑتی ہاتے اور خطرہ ہو تاہے کہ کہیں دوراہ سے بھٹک نہ جائیں۔ حضرت تھانوی ؓ فرماتے ہیں

حضرت ما بی اصاحب نے مراتبہ تو حدیدے منع فرمایا ہے کیو نکہ اس مراتبہ سے یہ معرفت پیدا ہوتی ہے کہ سب تقر قات کا خالق اللہ نتائی ہے ہیں آگر یہ معرفت حاصل ہوگئ اور قلب جس محبت نہ ہوئی تو الیک صورت جس مثانا اسکایتا مر کمیا مراتبہ تو حدید کا اثر تو یہ ہوگا کہ امات کو حالا وغلبہ قتل حق خیال کرے گا اور محبت نہ ہوئے ہوئی ہیں محبت نہ ہوئے ہیں بھینا حق تعالی ہے بفتی پیدا محبت نہ ہوئے کے سب اس فعل کو کردہ و دنا گوار سمجھے گا تو الی صورت جس بھینا حق تعالی ہے بفتی پیدا ہوگا خلاف دوسرے محتص کی کہ گواس فیدے کا اسکو احتقاد تو ہوگا گر غلبہ استحداد کانہ ہوگا اسلے وہاں بید محدود لازم نہ ہوگا (انگلام الحمن م اص احا)

الارے حضرت نے صاف طور سے تح مر فرمادیا ہے کہ شیوخ محققین از مراقبہ توحید افعالی منع فر مود ند

اسکاوجہ یک ہے کہ ہر فض اس مراقبہ کاال نہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جواس مراقبہ کا حمل کر سکیل جنانج بہت سے اسکیدولت محراوہ و میکے ہیں (الافاضات ۲ -اص ۱۷۱)

حضرت حاتی صاحب نے مراقبہ توحید اصطلاقی کواس زمانہ بھی ممنوع قرمایا ہے کیو تکہ اس بھی اللہ تعالی کے تصرف حات کا اتحصار ہوتا ہے ہور تعرفات البہہ نافع ہی جی اور صارہ بھی جی ایس اگر اللہ ہے محبت کم ہوگی جیسااس وقت بتالب حالت ہے تواسخصار تعرفات ضارہ ہے تاکواری ہوگی مثلات کا ہے ہم نے مرف کے تقرف کا جہاستھا ہوگا تو محبت کی کی سبب اس سے اللہ کے ساتھ بغض پیدا ہو جائے کا اندیشہ ہے۔ لہذا یہ مراقبہ ناتھ الحب کو تقدان و بتا ہے اور جس پر توحید خالب ند ہوگا وہ ان اسباب کو حوادث کی طرف منسوب کرے کا قواللہ تعالی ہے اسکوانقہاض ند ہوگا (فیوش انجانی میں سے)

## حضرت حاجی صاحب خدا اور رسول کے احترام میں

حضرت عاتی صاحب خدا تعالی اور نبی اکرم عظی کے ادب واحزام بیں بیشہ سر جھکائے ہوئے سے اور جس چیز کو اللہ تعالی اور اسکے رسول سے کسی در ہے جس بھی کوئی نسبت ہوتی تو آپ کا دل اسکے احزام جس جسک پوتا تھا۔ خانہ کعبہ کا پر وہ سیاہ رنگ کا ہے اور روضہ اقد س پر میز رنگ کا غلاف رکھا ہوا ہے۔ رنگ کور کیڑے جس بنہات خود کوئی خضیات نمیں لیکن جب یہ کیڑا اور رنگ کسی عظیم ہتی ہے منسوب ہو جاتا ہے توالی دل اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسکا بھی اوب کرتے ہیں۔ صفرت تعافی فرماتے ہیں

## <u>حضرت حاحي صاحب كراخلاق واوصاف</u>

حضرت حاجی صاحب کے اخلاق عالیہ

۔ حضرت حالی صاحب بہت خوش اخلاق تھے۔اپنے متوسلین ومشقدین کیلیج کو شغیق تھے تی۔ دوسرے حضرات کے جن جی بھی آپ نے بھی کوئی ایسا قول و عمل نہ اپنایجوا فلاق کے فلاف ہو۔ حضرت تعانوی فراتے ہیں کہ حضرت عالمی صاحب مجسم افلاق تھے (الا فاضات نے اس ۱۸۳)

ایک مخص حضر ت عالمی صاحب کے پاس میں دو پسر کے وقت آئے تھے اور حضرت کی فیند ضائع ہوتی تھی مگر حضرت اپنی خوش افلاقی ہے بچونہ فرماتے ایک روز حضرت عافظ ضامی شہید کو تاب نہ دی اور اس محض کو بخت ہے وائٹا اور کہ فیجادے در دی گئی رات کو جا گئے ہیں دو پسر کا دقت تھوڑ اساسو نے کا ہو تاہ وہ آخر کے وائل چاہئے (و مؤلد حقوق المعاشر ت مس ۱۳۷)

خراب کر تے ہو ہے کس قدر بے افسانی ہے آخر بچھ لحاظ چاہئے (و مؤلد حقوق المعاشر ت مس ۱۳۷)

اس ہے یہ چاہا ہے کہ حضرت عالمی صاحب کا افلاق اس کی اجاذت شہیں دیا تھا کہ کسی کو اپنے پاس آئے سے روک دہیں خواوا کے لئے آپ کو تکلیف کیوں نہ افعانی بڑے۔ آپ ہر آئے والے کے ساتھ اچھے

اخلاق سے ملتے تھے۔ حافظ ضامن عميد كے بيان سے بي ہى معلوم ہوتا ہے كہ حضرت ماتى صاحب قائم

الليل بزرگوں میں سے تھے۔ رہا معرت حافظ ضامن شمید کاس مخفس کو سختی سے حتیبہ کرنا تواسکی وجہ

علیم الامت معرت فانوی سے منے معر ت عافد صاحب کی یہ تیزی ہنر ورت تھی بھی وقت اصلاح بڑ سیاست اور سختی کے نہیں ہوتی کی کے پاس جانے میں اسکا خیال رکھے کہ اطلاع کر کے جاوے اور عام بیٹھک میں بلااطلاع جانا جائزے اور لاقد خلوا بیوتا ہے مستقنی ہے محر خاص خلوت کے واتوں میں وہاں نہ جانا چاہتے شایہ تکیف یا کرانی ہو (ایسنا)

ای طرح حضرت عابی صاحب ہراکی کے ساتھ مجت سے چیش آتے تھے آپ کوکسی کادل توڑنا کوارانہ تعاصفرت تعانوی فرمائے ہیں

ہمارے عالمی صاحب کوجو کوئی مشور ہوجا تو ہر ایک مخص کے مشورہ پر فرماڈ سیتے اچھا جیسی مرضی۔ چاہے وہ حضر سے کی رائے کے موافق ہو تایا خلاف کسی کی دل شکق نہ فرماتے تنے ہر ایک کے جواب میں اچھا جسی مرضی عی فرماتے تنے (وحظ ۔ محیل الانعام ص 4)

ہماو قات کوئیبات هغرت کے مزاج کے خلاف ہوتی مگر آپ اے لطائف الحیل سے نال دیا کرتے تھے کہ سامنے والے کاول نہ ٹوٹے هغرت فغانوی فراتے ہیں ا کیک فخف نے حضرت سے بے سننے کی در خواست کی تکر حضر سے کونہ سنتا منظور تھااور نہ اسکی دل فٹنی۔ فرمایا کہ جس اس فن کو جانئا نہیں تو ناائل کے سامنے چیش کرنا فُن کی ناقدر کی کرنا ہے (الا فاضامت ح ۳ مس ۲ ۷ ۸)

#### حضرت حاجی صاحب کی انکساری وتواضع

حضرت عاجی صاحب کے النامیانات سے پہ چلاہے کہ مشائع حق مجمی عجب و غرور میں ضمیں آتے ان میں عبدیت اور فنائیت کوٹ کوٹ کر بھر کی ہوتی ہے ایکی نظر سرید کے مال و جائیدا در سمیں ہوتی ایکے اخلاق و کردار پر ہوتی ہے اور اسی نیت سے انجی تربیت یا کھنی کرتے ہیں شاید یکی لوگ ذریعہ نجات بن جا کیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں

حاتی صاحب کی بید حالت تھی کہ اپنے ہر ہر خادم کو اپنے سے افغل سیجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے کے قد مول کی زیادت کو اپنے لئے ذریعہ نجات سیجھتا ہول (کمالات اشر فیر ص ۲۵ م س ۲۱۵) کے بیائی فرمایا کرتے تھے کہ

میرے پائی جولوگ آتے ہیں ایکے قد مول کی زیارت کو موجب نجات جا نتا ہوں کیو نکہ وہ یقیناً ایکھے ہیں۔ اور ایکے اعظمے ہونے کی میرے پائی ولیل ہے ہے کہ وہ میرے ساتھ باوجو د میرے ناچیز ہوتے کے حسن ظن رکھتے ہیں (کمالات انٹر نیے ص ۱۱۵)

حعرت تعانوي فرماتے ہيں

حفرت حاتی صاحب کی شان تواضع کا یہ عالم تقاکہ سب کوا پنے سے انچھا بیجھتے تھے کمی کو بھی اپنے سے کم نہ سیجھتے تھے تواضع کی ہے کیفیت تھی کہ ایک صحص نے حضرت کی شان شیں تصیدہ مدجیہ لکھا تھا پڑھتا شروع کیا اور حفرت کے چرہ سے باربار کراہت کے آثار ظاہر بورے تھے جب تصیدہ بورائزے لیا تو حضرت نے فرمایاکہ میاں کوں جو تیال ماررے ہو (و عظر الہان ص ۹)

آپ فرہائے ہیں

حضرت کے انگسار اور شان حمدیت کا کیا نمکانہ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالی کی سٹار کیا ہے کہ میرے عیوب کواٹل نظر سے چھیار کھا ہے(الافاضات آمل)

آپ کار بھی ارشاد ہے

ہارے حضرت کی عجیب شان متی اور عبدیت کا اس قدر غلبہ تعاکہ آپ کی ہریات سے شان فناء نیکتی متی (الافاضات ح۵ص جبرت ص۵۵)

حضرت حاتی صاحب جب ججرت فرہ کر مکہ تحریب تشریف نے صحے تو وہاں پہلے ایک سرائے میں قیام کیا ایک ون ایک محض وہاں رہنے والوں کو ایک ایک ووٹی تقلیم کرر ہا تھا جب وہ حضرت کے حجرہ پر پیو نچا تو بہریں شاہانہ دربار تھا حق تعالی نے حضرت کو لطیف طبیعت عطا فرمائی تھی اسلے سب صاف ستمر اسامال رہتا تھا وہ یہ دکیے کررکا اور حضرت کو دوٹی نہ وی تو آپ خود فرمائے ہیں کہ

پھائی تم نے ہادا حصہ نہ دیا کہنے لگاکہ حضرت آپ کی خدمت میں ایک حقیر چیز خیش کرنا خلاف ادب ہے فرمایا ہواں اللہ کیا تم محصے ذمر و فقراء سے خارج سیجھتے ہو بھائی میں تو فقیر ہی ہوں اور فقیر سیجھ کر بھالوگ کچھ وے ولا جاتے ہیں اس سے سے سامان اکھنا ہو گیا ہو کھ دہے ہو لاؤ میرا حصہ لاؤ۔ بید بمن کر تو وہ خفص باغ باغ باغ ہو گیا دہ میں اللہ میرے کمال ایسے نصیب کہ حضرت خود ما تکیں اور خوشی خوش ایک دوئی چیش کروی۔ بید تو شان تواضع منمی کہ ایک دوئی جی اپنی احتیاج خلا ہر فرمائی (وعظ اسباب اللت س ۹۵۔ الکان ما کھن حصہ دوم می ۲۵۲)

حصرت مولانا مجریعقوب صاحب ناثو توک فرماتے تھے کہ حصرت کے ہاں کو کی تصنع کی بات نہیں دیکھی (الافاضات ۳ مس حیرت ص ۵۶۰)

#### حضرت حاجي صاحب کا حس ظن

یہ حضرت حاتی صاحب کے تواضع اور آپ کی انگساری بی تھی کہ حضرت سب کے ساتھ حسن کلن رکھتے تھے اور دو سرول کے بارے میں آپ پر حسن کلن کابہت زیادہ غلبہ دہتا تھا۔ حضرت تعانو کی فرماتے

میں کہ

حضرت حاجی صاحب کے نزدیک اس قدر حسن ظن تھاکہ انتاکی کے اندر نہیں دیکھا(ارواح می ۲۲۸) ای حسن ظن کا بھید تھاکہ حضرت حاجی صاحب سااو قات ان امور بیں بھی شریک ہو جائے تھے جس سے علاء روکتے تھے۔ حضرت تعانوی قرماتے ہیں کہ

حاتی صاحب میں حسن نلن کا فلیہ تھااسی واسطے مونو دیٹر بیف میں شرکیک ہو جاتے تھے (الکلام الحسن ج ۲ میں ۱۳۹)

مولود کی محفلوں بیں جاتا ہی حسن ظن کی مناء پر تھایہ کوئی اصل دین کی حیثیت سے نہ تھا۔ پھر مولود کی یہ مجلس آج کی مخفلوں سے بہت مخلف تھیں تا ہم اسے علماء دینی حیثیت دینے کیلئے تیار نہ تنے حضر ہے جاتی صاحب محض بھی حسن ظن کی دجہ سے شریک ہوجائے تنے لیکن آپ نے شریک نہ ہوئے والوں کو مہمی محاسب محض بھی حسن ظن کی دجہ سے شریک ہوئے ظن نہ رکھا ہما اور خان محاسب نے دو مر ول کے بارے ہیں ہمیشہ حسن ظن رکھا کہمی سوئے ظن نہ رکھا آپ کے اجازت بافت لوگوں ہیں بھی بھی ہوئے اوگ ای حسن ظن کی دجہ سے اجازت بافت تنے ۔ حضر ت تھانوی فرماتے ہیں

حضرت حاتی صاحب کے یمان سب تنم کے لوگ شاق تھے اور اجازت بھی ور قتم کی تھی ایک تووہ کہ حضرت حاتی صاحب خود ہی اپنی رائے ہے اجازت سرحمت فرمائے تھے اور دوسر کی وہ کہ بعض لوگ خود حضرت حاتی صاحب ہے ور دوسر کی وہ کہ بعض لوگ خود حضرت حاتی صاحب ہے میں لوگوں کو اللہ کانام مثلادیا کروں حضرت فرمائے کہ اچھا بھا کی بتا دیا کروائیے اسحاب کی نسبت حاتی صاحب قرمائے تھے کہ بھائی بیس کس طرح مجدوں کہ تم اللہ کانام نسمتایا کرد

اس پر حضرت تعانوی فرماتے ہیں

حفرت حاتی صاحب کے اخلاق نمایت وسیج بھے اور حسن طن غالب تھاائی وجہ ہے اس قتم کے اجازت یافتہ لوگ بھی بھے (ملغو ظامت اثر فیدح موص ۱۵۳)

حضرت حاجي صاحب كا استغناء

حضرت عاتی صاحب کی شان استختاء یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت پر کی دان کا فاقد تھا ایک فخص نے

صورت سے پہان لیا کہ حفرت فاقد سے بی آیک فض نے صورت سے پہان لیا کہ حضرت فاقد سے بی وہ حضرت کی نقی انگ کر ہے گیا اور اس میں وہ صوریال باندہ کر لایا اس وقت حضرت نمازیاؤ کر جس مشغول تھے وہ پاس رکھ کر چلا گیا اب استفناء کی یہ کیفیت و پھنے کہ حضرت نے جب نقی اٹھائی تو اسکاوہ مجسی مسین ہوا کہ یہ ریال اس نے جھے و نے ہیں بلعد یہ سمجے کہ المات رکھ کیا ہے اٹھا کر اختیا ہ سے المات کی میں ویکہ وہ میں واکہ یہ ریال اس نے جھے و نے ہیں بلعد یہ سمجے کہ المات رکھ کیا ہے اٹھا کر اختیا ہ سے المات کی میں ویکھا تو آکر حرض کیا کہ آپ نے فرملیا ہوائی لمات کو کیسے خوج کر کول۔ کما حضر سے وہ المات نہ کی بلید وہ توجی کر کول۔ کما حضر سے وہ المات نہ کہ باس دکھ کر چلے حضر سے وہ المات نہ کہ باس دکھ کر چلے حضر سے وہ المات نہ تھی بھی یہ وہ توجی کہ وہ وہ سے بہتے وہ کہ کہ المات کو کہتے تھی کہ ہوت کی معانی چائی آپ آپ نے ان کو خوج کیا تو شان استفاء یہ تھی کہ ووسو ریال پر ضرورت وجاجت کے وقت تھی ہدیہ کا گمان نہ ہوابلد المات ہی جمعے دے (وعظ اسباب الملائد

حفرت کے متوسلین میں بہت ہے ایسے حفرات کمی تتے ہو جفرت کے ایک تھم م بہت ہم کر سکتے ہے کہ کر سکتے ہے کہ کر سکتے ہے کہ کر سکتے ہے کہ اور گائے ہے میں اور الحرید خان ) کے پاس جار با بوں آگر آپ فرماویں معفرت حامی صاحب ہے حرض کیا کہ میں سلطان (عبد الحمید خان ) کے پاس جار با بوں آگر آپ فرماویں توسطنان ہے آپ کا تذکرہ کرووں آپ نے فرمایا کہ ۔

کیافا کدو ہوگائیں یہ بیست کہ میرے منتقد ہوجا کی ہے بھراس اعتقاد کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھے کو جالیں سے جسکی حقیقت یہ ہوگی کہ بیت البلطان سے قرب اور بیت اللہ سے بعد ہوگا سوجھ کو یہ منکور شمیں حضر سے تفانوی فرماتے ہیں کہ

اس میں تو حضر سے نے بی شام استفناء کو بیان فرماد یا تکر اس میں ہوا اُن کا شہر ہو مکنا تھا اسکا بیا علاج کیا کہ فریل

سیکن میں نے سنا ہے کہ سلطان بہت عادل ہیں اور روایات میں آیا ہے کہ سلطان عادل کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ میرے واسلے دعا کراد بھیے گا (پہندیو وواقعات ص ۲۸۸)

حضرت کے اس ارشاد میں جان دغه می مروریات سے استفتاع واستی ہوتا ہے دبیں وی امور میں احتیاج

کا بھی پیتا چائے۔ یہ اللہ والول کی شان ہے کہ وہ مجھی ویٹی اسور بھی ہوائی اور گخر شہیں کرتے ہمہ وقت احتیاج ظاہر کرتے ہیں۔

# حضرت حاجی صاحب کا محناجوں کی خیر گیری کرنا

حجابوں اور بے کسول کی خبر گیم کی کرنالور تنظیفوں کے وقت اسکے کام آنا حضور میکنٹے کی سنت اور آپ کی تعلیم ہے۔ تعلیم ہے ۔ الور اپنی حاجت کے موسئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دوسروں کی حاجت پورا کرنا محلبہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ ویؤ شرون علی انفسیع و لو گان بھم محصاصة ، حضرت حاتی صاحب کے متوسلین آپ کی قد منت میں کوئی ہو یہ وفیرہ اور سائل فرماتے تو آپ اے مخاجول اور ضرورت مندول میں تعلیم کردیا کرتے ہے۔ معرف تعانوی فرماتے ہیں۔

ا کیک بار معزت حاتی صاحب نے ایک شریف فیٹس کو جے حاجت تھی یک مشت تچہ بزار روپے در۔ دے بیہ کمی رکیس نے آپ کی خدمت میں چش کئے تھے معزت حاتی صاحب کی عجیب حالت تھی ( مقالات محمت من ۳۱۲)

اس سے بند چلنا ہے کہ معترت ماتی صاحب کے نزدیک دنیائی کوئی حقیقت نہ تھی اگر آپ کے ہاں اسکی کچھ بھی حقیقت ہوئی تو آپ اس کا انظام فرماتے اور اسکا فکر واہتمام کرتے۔ ہاں آپ قرض کے بارے بیر بہت ممالا تھے ۔ معترت تعانوی فرماتے تھے کہ

حفرت کاجب انقال ہواہے تو بچھ بھی نہ تھا چھر فربلیا کہ حفرت اسکا بھی اہتمام رکھتے تھے کہ قرض نہ ہونے پائے (کمالات اثر فیرص ۳۳۵)

حفرت کے پاس جب بھی کوئی محان اور ساکل آتا آپ اسے بھی محروم نہ اوٹاتے جو پکھ ہو تا اسے و بے در معفرت کے پاس جب محل کوئی محان اور در شت لید شربات کرنے کو سخت البند کرتے تھے اور نہ مجمی ساکل کے آنے سے آپ تک ہوئے تھے کہ یہ قرآئی ہوئیت اور اسکی تعلیم کے منائی تھا واسا السلال فلا تنہور۔ معفرت تھاؤی فرائے ہیں

اکیہ مرتبہ حضرت کی تقریم فرارہ نے شاید مثنوی کا سبق ہورہا تھالور مجلس ہے کرم متی استے ہیں ایک سائل نے آریج ہیں ای حاجت بیش کر دی اور حضرت فورا تقریر فتم کر کے یوی بھاشت ہے اسکی کی ماکل نے ہیں آگر حاجت ہوگیا کہ لوگوں نے کما کہ یہ کمال بچ ہیں آگر حاجت ہوگیا کہ وہ میں مشغول ہو سے جب وہ جانا گیا آولوگوں نے کما کہ یہ کمال بچ ہیں آگر حاجت ہوگیا کہ یہ کہ اور کے کہ کہ یہ سائلین اعادے محس کمیں المجھی تقریر ہوری تھی فریلیا فیر وار سائل سے تھی نمیں ہواکرتے کہ تکہ یہ سائلین اعادے محس ہیں کہ ہمار افر فیر و آخرت میں بلا موض پہنچاد ہے ہیں جب اگر سفر ہی کوئی آئی تسار اسامان افحاکر دیل میں رکھ آئے اور تم ہے بچھ مزدوری تھی نہا گئے تو اس سے فوش ہونا چاہئے اور اسکا مخون ہونا چاہئے نہ کہ اور اس سے الفرائر میں جو آخرت میں ہونا چاہئے نہ کہ اور اس سے اللہ منون ہونا چاہئے نہ کہ اور اس سے الفرائر میں جو آخرت میں آپ کے اموال پیٹھ سے سے سائل ہوگ افحالہ تھاکہ وہال پہنچاد ہے ہیں اور اس پہنچانے میں جو آخرت میں آئے ان کا حمان ما نتا چاہئے اور تک خمیں ہونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں اللہ میں مونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے اور تک خمیں ہونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے اور تک خمیں ہونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے اور تک خمیں ہونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے کے اس میں مونا چاہئے (الا فاضات رہ کے فیوض افحال میں مونا چاہئے کے اس میں مونا چاہئے کی مونا چاہئے کے اس میں مونا چاہئے کی مونا چاہئے کی مونا چاہئے کی مونا چاہئے کے اس مونا چاہئے کی مونا چ

#### حضرت حاجي صاحب کي فراست

مدیث بس ہے کہ مؤمن کی قرامت سے ڈروک دواللہ کے نور سے دیگنا ہے اللہ تعالی اسکے قلب پر دوبات
پہلے می اتار دیتے ہیں جس سے چربعد میں ماہد پڑنے والا ہو تا ہے۔ بادان سجھتا ہے کہ یہ عالم الغیب
ہو مجے ہیں دانا کتے ہیں کہ عالم الغیب فاصر خداہے اور یہ دولت جو بدر گون کو کی اسے فراست کتے ہیں
سلف میں سیدنا حضر سے عیاں غی اسکا مظر اتم ہے ملف میں اللہ تعالی نے حضر سے ماہی صاحب کو فراست
کی دولت سے وافر حصد عطافر بایا تھا

مر زاغلام احمد قادیانی کا فتند ایمی ظهور پی نه آیا تھالورند اسکے دعوی نیرت کی کوئی آواز انھی تھی۔ حضرت خواجہ دیر مبر علی شاہ کو لڑوی مرحوم مکہ معظمہ آئے تھے اور آپ کے اتحد پر تیم کابیدے ہوئے اور ارادہ کیا کہ اب بہیشہ کیلئے مکہ معظمہ علی کو مشعقر بہائیس حضرت حاتی صاحب نے آپ کواس سے متع فر مایالور واپس بھروستان جانے کیلئے کہا۔ اسکی وجہ کیا تھی ؟اسے ویرصاحب سنے۔ حضرت حاتی صاحب نے ان سے ور مندوستان عنقریب یک نشد همور کند شاور مندخاموش نشسته باشید تابم آل فتد ترقی نه کند دود ملک آدام خاهر شود (ملتو خات لمیب م ۱۲۲)

ہندوستان بیس عنقریب ایک فتنہ ظہور کرے گائم ضرور اپنے دملن والیں جاد اگر تم وہاں مرف خاموش مجی پیٹھ رہو کے تووہ فتنہ تر تی نہ کرے گالور ملک بیس سکون رہے گا

خواجہ ویر مرعلی شاہ صاحب اس محت کو خند قادیانیٹ سے تعبیر فرماتے ہے۔ یہ حضرت ماتی صاحب کی فراست محق اللہ ہے۔ فراست محق اللہ ہے۔ فراست محق اللہ ہے۔ فراست محق اللہ ہے۔ اللہ ہے سال آئے اور دل میں یہ سوچنے کے کہ معلوم نیس کہ مافع شامن صاحب کامر تبدید اے یامائی صاحب کا۔ حضر ت نے فریلیا کہ یہ ہے اولی ہے امور میں بڑنا اور پھر آپ نے برج ما۔

بيش الله دل محمد المبدول الهاشيد أز كمان بد فجل (ومظ الطف م ٤)

اسکانے معنی ہر کز شیں کہ ہدر کول کو غیب کیا توں کا علم ہے۔ نہیں۔ یہ فراست ہے جسکی روشنی ہیں افد انہیں کچھ دکھا دیتا ہے اور ان پر غیب کے پر دے کھول دیا ہے۔ اور بعد میں آنے والے حالات کی خبر انہیں کچھ پہلے سے او جاتی ہے ۔

اکی مرتبہ ایک مخض حضرت مائی صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ جھے بدینہ منورہ ایک مرتبہ ایک مخض حضرت مائی صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ جھے بدینہ منورہ ہاہاس کو کما جانا ہے کس طرف کو جائل آپ نے قربایا بعدی کو جائلہ وہ سرا ایک اور آیا اور اس نے بھی مشورہ ہاہاس کو کما سلطانی راستہ سے سلطانی راستہ سے سلطانی راستہ سے سلطانی راستہ سے مسلمانی راستہ سے بھی تعلیم میں ماجہ پڑا اور ان سے انگ میں ماجہ پڑا اور ان سے انگ میں میں جھے ہوئی اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھاوہ راحت سے جانا کیا حضر سے ساسکی وجہ و دریافت کی مشورہ دیا اور اسکورہ دیا در استہ کا اس جس کیا مکمت تھی

ائی کہ آپ نے اسکواس داستد کا مقورہ دیانوراسکودد سرے داستہ کا۔اس میں کیا تعکمت تھی فرمایا کہ جب پسلا آیا تو میرے دل میں وی آیا جواسکو متلادیا اور جب دو سرا آیا میرے دل میں اس وقت کی آیا جواس کو مشور دویا (وعظ ۔ زم ہو کی ص ع ۱)

### حضرت حاجی صاحب کے ڈکر کی کیفیت

اولیاء اللہ کی حقیقی غذاؤ کرالی ہے اس سے سکون دل نعیب ہوتا ہے اورا سکے بغیر انگیاز ندگی اجیران اربخی ہے حضر سے جاتی صاحب دن میں محلوق خدائی رہنمائی کی خدمت سرانجام دیتے تورات کی جما کیوں میں ذکر المی آپ کا اوڑ حیات میں امو تا تھا حضر سے جافظ ضامن شمید آپ کو قائم اللیل کتے ہیں مجمی مجمل میں درک اور کی دائے تھے۔ آپ کی ذکر کی کوری درات ذکر میں گذر جاتی محقی۔ آپ ہوے سوز دورو کے ساتھ وکر فراتے تھے۔ آپ کی ذکر کی کیفیت حضر سے تعانوی سے شنے۔

ہمارے مرشد حاتی صاحب قبلہ کی ہے حالت متی کہ ہمالو قات تمام شب گذر جاتی اور سوتے نہ ہے ذکر اللہ میں مشتول ہوتے بعد نماز عشاء خادم سے دریافت فرماتے کہ لوگ مجد سے چلے سے خادم جواب دینا کہ جی ہاں آپ ہمتر سے اٹھتے اور ذکر اللہ میں تمام شب مشغول رہتے اور یہ حالت کرید وزار کیا کی ہوتی تھی کہ سنے والوں کا کیجہ پیٹا جاتا تھااور آپ اکثریہ شعر پڑھاکرتے ہے۔

اے خداایں مدورار سواکمن محربدم ہم مرمن پیدائمن (اے اللہ اس مدو کو ہے آمدونہ کر ایمن اگر پر ایمنی ہول میرے راز پہیروور کھنا)

میںنے مھرے مرشدے ساہے فرمائے تھے کہ میں ایک سائس میں ڈیڑھ سوخری لگالیتا تھا (مقالات تھت میں ۳۳)

حضرت عابی صاحب کے اس عمل کے بینی شاہد عافظ عبد القادر صاحب نے حضرت تعانوی کو ہتلایا کہ جب بھی آفکہ تعلی حضرت کو مسجد جس بیٹھ ہوئے ذکر جس مشغول ہی دیکھا اور کو فی دن ہاند نہ جاتا تھا کہ روتے نہ ہوں اور میزے در دیکے ساتھ بارباریہ شعر نہ پڑھتے ہوں (شعر اوپر نقل ہوچکاہے)(الافاضات ح بے صحرح میں حیرت من ۲۲ھ)

حضوت حاجی صاحب کے سماع سننے کی کیفیت موقد کرام کے ہاں ساٹ کاذکر اور اسکی صف سے ملی ہے یادر کے یہ وہ ساع تمیں ہو آج ہم قوالی اور عرسول کی مجالس میں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ان مجلسول میں علاقیہ خلاف شریعت امور انجام دیے جاتے ہیں اور کو گیا انسیں ٹوکنے والا نہیں جو تا۔ صوفیہ کرام ہیشہ ان امورے اجتناب کرتے ہیں جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہو۔ مفرت حاتی صاحب صاحب ول در گوں میں سے تھے۔ آپ کے ساح سننے کی کیا کیفیت تھی اسے دیکھتے۔ معرت تھاؤی فرماتے ہیں

عارے مرشد قبلہ مائی معاحب جب تعاند محول میں قیام پذیر نے مجمی بھی اشعار نعتیہ ہے با آلات۔۔ ایک فخص پختہ عمر کے معالم نے اکو بھی بھی بلالیا کرتے تے دہ یہ پڑھا کرتے تھے۔

مرحبا سید مکی مدنی العوبی دل وجانباد قدایت پر مجب خوش لقبی اکثر ہمادے حمز ست مرشداور ذاکرین سب اسپنائے مجرول بش بیٹے جائے اور اندری اندر کیفیت ہوتی اور کسی کو خرند ہوتی کہ کیا ہودہاہے۔ سے حالت متی سائے سننے کی۔ ٹی زماننا کس قدر غلوہے (مقالات محکمت ص ۳۵)

#### حضرت حاجی صاحب کے کھانے کی کیفیت

حغرت حاجي صاحب كامعمول قاكه

جب ساتھ میں کھانے کیلے بیٹھے تھے تو اخر تک کھانے رہے تھے اور کھاتے تھے اوروں سے کم۔ تو حضر است نے اور کھاتے می حضر است در گان کیا کرتے ہیں کما نہیں کرتے اور حضرت فرملیا کرتے تھے کہ جو حض کسی کے پاس اللہ کے واسطے کوئی شی الاوے تو ضرور کھانا جا بیٹے اس سے نور پیدا ہو تاہے (امثان عبر ت میں ۵۲) حضرت تھانوی ہے بھی فرماتے ہیں

حضرت عاتی صاحب کا معمول تھا کہ ایک چیز ( لیعنی ہدیہ ) میں سے ضرور پھی تھوڑا ہیں کھالیتے تھے حضرت کارنگ عجیب تھایہ معلوم نہ ہو تا تھاکہ حضرت فذا کذھ ہے ہوئے ہیں آپ کھاتے تھے لور بہت تھیل سیدیدی مشکل ہات ہے کہ کھائے اور کم کھائے اس سے یہ آسالنا ہے کہ بالکل نہ کھائے گر حضرت کا معمول تھاکہ کیسی عی کوئی چیز آگئی مثلا انگور وغیر وہی ایک دلنہ اٹھاکر نوش فرمالیا اور باقی کو تضیم کر ادبی (

الإفاضات ١٥٠٥)

### حضرت حاجی صاحب کے سونے کی کیفیت

پیس پھیلاکر سونا گناہ نسیں ہے تاہم اولیاء اللہ اسے بھی خلاف ادب سیمنے بیں اگل زندگی ان تعبد الله کانک قرآہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوئی ہے حترت حالی صاحب کے سونے کی کیفیت الیکائل تھی آب مجمی بیر پھیلاکرنہ سوئے۔حضرت نقانوی فرماتے ہیں

حضرت حاتی صاحب کے ایک خاص خاص میان کرتے ہیں کہ حضرت جب لیٹے پاؤٹ نہ پھیلاتے سے اول اول تو جس سمجھا کہ شاید کوئی اتفاقی بات ہوگی مگر جب مد توں تک اسی طرح دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت ایسا قصد اکرتے ہیں جس نے پوچھا کہ حضرت اسکی کیا دجہ ہے کہ آپ پائی شمیس پھیلاتے فرمایا اسے باؤلے اپنے محبوب کے سامنے کوئی پائل بھی پھیلایا کر تاہے (وعظہ خواص الجعیة ص ۱۳)

ہمارے حضرت حاتی صاحب نور اللہ سر قدہ نے مجھی پیر پھیلا کر آرام شیں فرمایا اور ایک مرتب دریافت کرنے پر فرمایا کہ محبوب کے سامنے پیر پھیلانا گھتا فی ہے۔۔(مقالات محکت ص ۲۳۸)

#### حضرت حاجی صاحب کے مثنوی پڑھانے کی کیفیت

حضرت عابی صاحب کو تصوف کی تاوں میں مشوی شریف سے صدور جہ مجت تھی آپ فر ایا کرتے ہتے کہ میر ہے اشکانات باطنی مشوی مولاناروم سے حل ہو جائے ہیں (افاضات تا اس کے ۲۱) آپ مشوی کو ایک خاص انداز میں پڑھتے تھے اور پڑھاتے وقت آپ پروجد کی می کیفیت رہتی تھی۔ پڑھنے اور سننے والے دوران درس یہ محسوس کے بغیر ندر بیٹے کہ بات صرف قال تک شیں ہے سال تو عال ہی عال ہے اور حقائق روز روشن کی طرح نظر آرہے ہیں۔ حضرت تھاؤی فرماتے ہیں کہ عابی مرتفظی خان صاحب تھائی کہتے تھے حعرت حاتی صاحب کو مشوی شریف میں اس قدر مهادت تھی کہ جو مقام جاہو نکال بھر جاؤ حعزت اسکے متعلق تقر میر شروع کردیتے تھے ہم لوگ حالا تکدائل علم کملاتے ہیں تکریہ بات حاصل نہیں حضرت کی تقریر مجمل ہوتی تھی زیادہ مفصل نہ ہوتی تھی (ملغو کا ت اشر فید ص ۱۳۳)

حضرت حاتی صاحب جب مشوی کادرس دیت تواس سے ادونہ جائے والے حضر ات بھی پورا حظ پاتے سے حضرت حاتی صاحب کی خدمت ہیں ایک روی شخ آئے جنکا نام سعد آفندی تھا حضرت اس وقت مشوی پر حمار ب سے اور تقریب ار دوی ہیں فرمایا کرتے ہے مگروہ محفوظ ہے ایک خادم نے مرض کیا کہ اگر میدادو سمجھے توان کواور زیادہ حظ آئا حضرت نے فرمایا کہ اس حظ کیلئے اس ذبان کی ضرورت نہیں اور بہ شعر برحا۔

پادی کوکرچہ تازی فوشترست منتق داخود مدنبان دیگرست یوئے آل دلبرچوپرال می شود ایس زبانما جملہ حیران می شود

(ترجمہ باکرچہ عربی اچھی ہے مگر فاری بیں کو عفق کی سونیائیں ہیں جب محبوب کی خوشیو بھر تی ہے ہے زبانیں سب خیران روجاتی ہیں۔(وحظ تقلیل المنام ص۱۰)

جب آب درس منوی سے فارخ ہوتے تودعافرانے کا میں معمول تھا۔ معرت تعانوی فراتے ہیں

حفرت عالمی صاحب کا معمول تفاکہ جب مشوی کادرس ختم فرائے تو ہوں دعا کرتے ہے کہ اے اللہ جو کی اے اللہ جو کی اس اللہ جو کی اس کتاب میں لکھا ہے اس میں جمیں بھی حصہ دے آئین (ارواح خلاف ص ۳۲۲) میب کو حصہ طنے کی روشن مثال

مجمی کمی درس کی بید مجلس آیک مجیب کیفیت سے دوجار ہوجاتی تقی حضرت بھی اپنے بورے جلال پر ہوتے تھے اور اس دن کی جانے والی دعا کی قبولیت سے آثار بہت واضح نظر آتے تھے۔ حضرت تعانوی فراتے ہیں

ا یک سر تبہ حضرت حاجی صاحب کی خد مت بھی مثنوی کا درس ہور ہاتھا اور جلسہ مجیب جوش و خروش سے پر تھا اس روز حضرت نے پکار کریہ و عاقر مائی اے اللہ ہم لوگوں کو بھی ذر و محبت عطا فرما۔ آبین پھر وعاکے بعد فرمایا الحمد منشسب کو عطاہ و کمیا (ارواح ٹل ہوس ۲۲۲)

حصرت حاجي صاحب كاخط تحرير

حفرت وای معاحب کا قط نمایت پاکیزہ تھا۔ آپ میر پنجد کش کے شاگر ویتے حفرت کا تسلیل تو نمیں ویکھا تمر فنخ دیکھا ہے بہت ی باکیزہ قط تھا (الافاصات ۵۰م جیرت می ۵۳۹)

#### حضرت حاجى صاحب كا حزب البحر يڑهنے كا معمول

حفرت ماتی صاحب کے ادراد وہ مُلا نف میں تزب البحر پڑھنا ہمی شامل تھا۔ حفرت تھانوی فراتے ہیں حضرت ماتی صاحب قدس مرہ کے ہاں عمل حزب البحر کا معمول تھا حالا نکد عملیات وغیرہ سے بہت مجتنب ہے اسکیا وجہ خود فرماتے ہے کہ اس عمل عن فراقی رزق اور وقع شر اعداء کی خاصیت ہے اور یک دو چیزیں تھی رزق اور غلبہ اعداء قلب کو مشوش کر کے دل کو توجہ الحااللہ سے ہازر کھتے ہیں مواس نیت سے اسکاعمل دین سے ہے (مقالات تھمت میں ہ) اسکاعمل دین سے ہے (مقالات تھمت میں ہ) اسکاعمل دین سے خمیں مید عمل غیر مقلدوں کے بعض کے بعض خیر مقلدوں کے بعض کے بعض کے بعض کے بیں ان کی بعض کے بع

اکامہ کے ہاں بھی موجود تھا ادروہ بھی اے بلؤرد طیفہ کے پڑھتے رہے ہیں معزی تھانوی فرائے ہیں ایک مرجود تھا ادروہ بھی تھا حضرت حاتی صاحب قدس سروکی خدست میں آیا معزی سے ایک مرجو ایک خدست میں آیا معزی سے فرایا حزب البحر شمارے در گول کا معمول ہے تم اسے کوئ شیس پڑھتے انہوں نے کہاس میں جو اشارات ہیں دوید عت ہیں معزی نے فرایا کہ اشارات کو چھوڑودہ ( بینی حزب البحر) تمارے گھرکی چیز ہے در ارواح ٹلاہ میں ۲۳۰)

#### غير مقلدين كا بيعت كرنا

حضرت ماجی صاحب کے متو سلین میں صرف نداہب اربعد کے مقلدین تی نہ تھے گیر مقلدین ہی آب

کے اداوت مندول میں سے بھے اور آپ سے بیعت کی در خواست کرتے تھے۔ اور حضرت ماجی معاحب

ہی ایکے اخلاص اور مقیدت کی دجہ سے انسیں وحدے کر لیتے تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں

عمارے مرشد حضرت حاجی معاحب نمایت و حیم کر یم اور محقل حکیم تھے ایک غیر مقلد نے بیعت کی

در خواست کی اور بیشر لوگائی کہ میں غیر مقلد تی دبول گاآپ نے غایت رحمت سے قبول فرمالیا اور اسکو

ورخواست کی اور بیشر لوگائی کہ میں غیر مقلد تی دبور ہوگر آئندہ مسائل غیر مقلدے نہ ہوجھنا اسکی

بیعت سے مشرف کیا اور بیہ فرمائی کہ تم اپنی می طریقہ پر دبو گر آئندہ مسائل غیر مقلدے نہ ہوجھنا اسکی

بید حالت ہوئی کہ خود خود مشاہ تک رفع پرین آمن بالحمرو غیرہ سب ترک کر دیا حضرت کو خبر ہوئی تو فرمایا

کہ بھائی میری دجہ سے سنت پر عمل کر ناترک مت کروشی فعل دسول اللہ مقبلہ ہے محل کرنے کو منع

نہیں کر تا جبکہ محبت کے باعث تم ادیبا کرتے ہوالبتہ آگر قمادی شخیل بدل جائے دواور بات ہے ہوان اللہ اللہ مقبلی میں کہ تا جبکہ محبت کے باعث تم ادیبا کرتے ہوالبتہ آگر قمادی شخیل بدل جائے دواور بات ہے ہوان اللہ کا تعلیم و شخیل کی شان مخی کہ مشائخ میں اسکی نظیر نہیں۔ (مقالات تھست میں ۲س)

اسی طرح ایک اور غیر مقلد محض نے آپ کی معت کی اس میعت کا اثر یہ ہواک اس نے خود ہی آمین الحمر ترک کردی حضرت حاجی صاحب کو جب اسکاپہ چلا تو آپ نے فرمایا

اگر رائے بی بدل گئی ہے تو خیر یہ بھی (مینی آہند آئین کمتا بھی) سنت ہے در نہ ترک سنت کا وہال بیں اسپے ذمہ لیمنا شیں جاہتا (ملفو کات اشر قید م ۸۸۔ خیر الما فادات ملفوظ نمبر ۱۶۷) بین اگرتم نے صرف میرے مربع ہونے کی دجہ سے ایسا کیا ہے اور آہتہ آمین کہنے کوتم سنت نہیں سمجھنے
توتم ایسا مت کروا چی رائے پر عمل کرو کیونکہ نم تواسے سنت سمجھتے ہوں ہاں اگر اب تساری تعقیق بدل گئ
ہے اور آہت آبین کہنے کو تم سنت سمجھتے ہو تو چرکوئی حرج نہیں۔ اس سے حضرت حاتی صاحب کی وسینے
اظر فی کا بھی ہے چاہے کہ آپ کس قدر وسعت سے کام لیتے تھے۔ اور محض کس کی ارادت اور عقیدت
کی دجہ سے فاکمونیس اٹھاتے ہتے۔

#### حضرت حاجبي صاحب كا ايك غير مقلد سے مناظرہ كرنا

صوفیہ کرام اور مشائخ کے بارے ہی عام طور پریہ ناٹر دیا جاتا ہے کہ بید حضر ات حث و مباحثہ اور تقریر ومناظرہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ ببات ورست تہیں ہے۔ اسلای تاریخ میں ایسے مشائح کی کی تہیں جنبوں نے خانقابی زندگی اپنانے کے باوجود الل باطل کی ترویر کو اپنا سطح زندگی مایا اور انکی آنکھول میں آ تحسیں ڈال کر حق کا جمنڈ ابلند کیا۔ مناظرہ ہویا مبلاء یہ مشائخ میدان میں آئے اور وال باطل کو تکست ہے دو چار کرتے رہے۔ ہاں خواہ مخواہ کی حدہ و مجاولہ ان حضر ات کو پسند نہیں اور وہ اسے ول کی سیامی کہتے ہیں کہ نعنول جنوں سے ول پر محمر انٹر پڑ تا ہے۔ رہی بات حق کی حمایت کی تو ید لوگ اس میں مجمی پیھیے شدر ہے اوراعلاء کریانی کیلئے ہرراہ عمل کوا بنایا اور اسکے لئے یوی سے بوی قریاتی ہے کھی در اپنے نہ کیا۔ حضرت حاتی صاحب کی عادت حدہ ومناظرہ کی نہ تھی تکر جب کوئی آپ سے الجھ پڑتا تو آپ اس سے مناظر و فرماتے اور دلاکل ہے اسکے جوابات ویتے اور زیر حث مسئلہ کی بوری و شاحت قربائے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نشد وغیر مقلدعالم آپ ہے الجویزالہ حضرت نمانوی ہے یہ دلچسپ مناظر و سننے۔ ا کی مراتبہ معترت حالی صاحب کا ایک شندہ غیر مقلدے مناظرہ ہوا وہ غیر مقلد مدیند متورہ جانے ے مع كر تا تفادر لا نشد الرحال الا الى ثلثة مساجدت استدلال كر تا تفاحض ت فرما يك كيا زیار ہے ہوین (مانباپ کی زیارہ) طلب علم وغیرہ کیلئے سفر جائز نہیں ؟اس نے اسکا جواب نہیں دیا چجروہ کنے لگاکہ اگر جانا جائز بھی ہو تو کو ٹی فرض داجب تو ہو گائنیں کہ خواہ مخیاہ جائے۔ معفر ت نے فرمایا کہ ہال

شرعا توفر من جیس کین طریق عشق بی توب (عجت کی دوسے تو ضروری فحمرا) خیال کیمے سلمان علیہ السلام بیت المقد س بنا محمد کی اورو تبلہ قرار پائے اور آلمند س بنا کھی سرمائی اور قبلہ قرار پائے اور آلحضرت قبلی مجمد ما کی تو وہ کیا اتن بھی نہ ہو کہ وہاں لوگ زیادت کو جایا کریں چو نکد حضرت ملک کی شان مہودیت تھی اور شرت ناپند تھی اسلئے آپ کی معجہ قبلہ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ معجہ نبوی کی شان مہودیت تھی اور شرت ناپند تھی اسلئے آپ کی معجہ قبلہ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ معجہ نبوی میں کی شان مہودیت تھی اور ضرت ناپند تھی اسلئے آپ کی معجہ قبلہ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ معجہ نبوی میں فضیلت آئی کہاں سے ہے ؟ وہ معزت میلئے کی دجہ سے ہے تو معجہ کیلئے جانا جائز ہو اور صاحب معجہ جنگی وجہ سے اس میں فضیلت آئی اگل زیارت کیلئے جانا جائز ہو جمیب تماشا ہے وہ لاجواب ہو گئے۔۔۔ (آپ کی معنل بھی جمیب ہے کہ جس کی فضیلت بالعرض ہے (

اسکے بعد حضرت نے قربایا کہ احد عاالمرا الا المستقیم پڑھنے وقت معنی کا خیال کر کے پڑھا کرولور ہدایت کی وعائن کا کر وہ کے خیال کر کے پڑھا کرولور ہدایت کی خرورت نہیں۔ حضرت نے فربایا دعا کرنے ہیں کیا حرج ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر حق پر نہ ہوں تو خدا ہدایت کرے ۔۔اسکے اعد قریب ہی مغرب کی نماز ہیں وہ غیر مقلد کی وجہ ہے گر قرار کرنیا گیا ہجرائی ہے کہا کہ جمی تو مدینہ منورہ جاؤں گا ای وقت دہ چھوڑا کیا اور جدید ہیا گیا۔ (مقالات مکست می ۱۸ سرالا فاضات عصم ۲۵ سے ۲۵

آتخفرت علیہ کی زیارت کی نیت سے جانا طریق محبت کی روسے مغرور کی ہے اور یہ بات کوئی ٹی نمیں شروع سے اکامہ کا میری معمول رہا ہے اور اسلاف نے ہمیشہ ای ارادے سے جانے کی ترفیب فرمائی ہے۔ آنخفرت میں کی نمیست سے ایک شوق نظارہ

آ تخفرت علی جب شروع میں خلبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ تھجور کے ایک نند کا سمارا لیتے تھے جب آپ کی نند کا سمارا لیتے تھے جب آپ کیلئے منبرہ بلیا کمیالور آپ نے اس پر خلبہ دیا تو تھجور کے اس جدے ددنے کی آواز آئی اور اس عام حاضر بین نے سنااس وقت تک بید آواز میں نہ ہوئی جب تک آ تخضرت علی اس نہ آئے اور آپ نے اس پر ہاتھ ندر کھدیا۔ حضرت حسن بھری جب یہ دوایت میان کرتے تھے تو آپ دو پڑتے تھے اور فرماتے

يا عباد الله الخشبة تحن الى رسول الله شوقا اليه لعكانه من الله وانتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه (مندافي على ٣٠٠٥)

( زجمہ ) اے بدگان خدا کیے کلزی حضور کے شوق لقاء میں فریاد کر دی ہے اور تم پر زیادہ حق ہے کہ تم آپ کی زیارت کے شوق میں رہو

حفرت حسن بھری محافی نعیں ہیں آپ کا بید بیان اس وقت کا ہے جب آنخفرت علی و نیا ہے راصلت فرما بھے ہیں اب حضور علی کی ما قات کا شوق اور اسکی خواہش کا سوائے اسکے اور کیا طریقہ ہے کہ اس شوق میں مدید منور وکا سفر افقیار کیا جائے۔ اگر حضور علی کے ملاقات کا بید شوق اور آپ کی محبت کا بید ذوق کسی پہلوے میں خلاف شریعت ہو تا تو حفر ت حسن بھری کی محمی بیات ند کھتے۔ آپ کا حدیث کو بیان کرنے کے بعد بید نعیجت کر نامتانا تا ہے کہ آنخفرت علیا کے فریادت کی نیت اور آپ سے ملاقات کا شوق سے جو حمیس مدید منور ولا نے اور مد مطلوب محس

آ تخضرت علی کی رصلت کے بعد حضرت بال حبیثی نے مدینہ منورہ سے و مشق کی طرف جرت کر لی اوراے اینامت مقر بالیا۔ ایک مرتبہ خواب میں آ خضرت میں کے ارشاد فر مایا کہ

بلال به خنگ زندگی کب تک ؟ کمیا تمهارے لئے دود تت نمیس آیا کہ ہماری زیادت کرد ؟ (سیر انسحابة ج ۲ م ۲۱۳ موالہ اسدالغایہ ج ام ۲۰۸)

حضرت بالل مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے اور روضہ اقدی پر صاضر ہو کراہیے آ قاکو سلام پیش کیا۔ اس سے معلوم ہواکہ اب حضور ﷺ کی زیادت کاشوق آپ کی قبر مبارک کی زیادت ہے۔

حضر سنباآل حبثی ہے جس وقت یہ خواب دیکھا حضور و نیاسے رصلت فرما بیکے ستھ کیکن آپ کاخواب میں یہ کہنا کہ میری ذیارے کیلئے نہیں آتے واضح کر تا ہے کہ مدینہ منورہ جانے والے کو حضور کی نیارت کی نیت اور اس کا شوق لے کر جانا چاہئے کہ یکی سحافی رسول کا طریقہ نور جلیل الر تبت تا بھی کی تعلیم ہے۔ اس میں برکت ہی ہے اور محبت و عقیدت کا ثبوت ہیں۔

#### جنات كامعتقد بونا

جو حضر ات الله تعالى كى فرما تبر دارى كرتے ہيں اللہ تعالى كى ہر تلوق اسكى مزت كرتى ہے اور جو لوگ خدا

ے دور ہوتے ہیں خدا کی ہر مخلوق کار عب اور اسکی اثنیت اینے دنوں میں اتار لیلتے ہیں اور ہر کمز ور چیز ان کو ڈراتی ہے۔اللہ والے ہیشہ اطاعت الی میں سر شار ہوتے میں تو خدا کی تحلوق مجی اگل عقیدت میں اپنے سر جماد بی ہے۔ حضرت تعانوی تعلب الارشاد حضرت مولانار شید احد کنکوی ہے نقل کرتے ہیں کہ سمار نپور بھی ایک مکان تھااس بھی جن کا تخت اثر تھا جس سے وہ مکان متر وک کر دیا گیا تھا انقاق ہے حفرت حاتی صاحب پیران کلیرے واپس ہوتے ہوئے سار نیور تخریف لائے تو ہالک مکان نے حضرت کو ای مکان میں شمیر لیا کہ حضرت حاجی صاحب کی برکت سے جن وضع ہو جا کمیں سے \_ رات کو تجدك واسط جب حضرت النصاور معمولات سه فارغ موئ توديكها كدايك هخص سامن الربيطه هميا حضرت کو جیرت ہوئی کہ باہر کا آدی کوئی اندون تھااور کنڈی کی ہوئی ہے بھریہ کیے آیا؟ حضرت نے بع جہا کہ تم کون ہوائ نے کیا کہ حضرت میں وہ فخص ہوں جس کی وجہ سے یہ تھر متروک ہو تمیا لیعنی میں جن ہول مدت درازے معزت کی زیارت کا مشآق تھا اللہ تعالی نے آج میری تمنابوری کی معزت نے فرملا ک ہمارے ساتھ محبت کادعوی کرتے ہواور پھر مخلوق کو ستاتے ہو۔ توبہ کرور حضرت نے اسکو توبہ کرائی پھر فر مایاد کھوساہنے حافظ معاحب (حافظ منامن شمیدؓ) تشریف دیکتے ہیں ان سے بھی ملواس نے کما نہ حفرت دان سے ملنے کی بہت میں ہوتی وا ہوے صاحب جلال بین الناسے ڈر گلیا ہے (وعظ \_ ذکر الموت م 19)

بھر اس مے عبد کیا کہ اب بٹس تکلیف نہ دول گا اسکے بعد دہ جن اس مکان سے چلا گیا اور وہ مکان آباد ہو گیا ( و عظر۔استخفاف المعاصی ص ۱۲)

حغرت تعانویاس پر فرماتے ہیں

یہ اثر جن پر حضرت کی طاعت علی کا تقلہ صاحبوااللہ کی فرمانبر داری وہ مشانی ہے ہے کہ جن وائس سب مطبع ہو جاتے ہیں۔ (امثال عبر ت ص ۱۳۹)

حضرت حاجی صاحب کے خلفاء کرام

حضرت حاتی صاحب کے مقام بالمن اور آپ کی روحانیت کس او نجے وربے کی ہے اسکا ندازہ اس سے

لگیے کہ آپ اپنے وقت میں صوقیہ کرام اور علاء مقام کے نام اور شخ سمجے سکے ہیں۔ معفرت حاتی ما احد بنے کہ آپ اپنے وقت میں صوقیہ کرام اور علاء مقام کے نام اور شخ سمجے سکے ہیں۔ معفرت موانا دشید احمد سماحی تعداد من تعداد موانا دشید احمد سماحی تعداد سماحی تعداد معلان تعداد موانا محمد دست صاحب محکیم الاست معفرت موانا اخر میں ماحی ماحی مقانوی معفرت موانا اخر میں منافوی معفرت موانا احمد حسن امروی معفرت خواجہ ہی میں مقدر جنمیال ایں۔

حضرت حاجی صاحب کے خلفاء وہ حم کے تھے ایک وہ حضرات تھے جنہیں فود حضرت حاجی صاحب نے اپنی خلافت سے سر فراز فر بالا اور ایک وہ جن جنول نے دوسرول کو فیصت و تلقین کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے افہیں اسکی اجازت دی ۔ علیم الامت حضرت تعانوی فر فراتے ہیں ہما الامت حضرت تعانوی فراتے ہیں ہما الدے مرشد حضرت حاجی صاحب قد من سرہ نے فرملا ہے کہ میرے خلفاء و مجاز دو قتم کے ہیں ایک قو وہ ہیں کہ جن نے بلاور خواست ان خلفاء کو اجازت دوت لینے کی دی اور خلیف ہملیا اورون کی در حقیقت خلفاء ہیں اور ایک دو ہیں کہ جن کے خود در خواست کی کہ حضرت میں ہی اللہ کانام ہتا ایادیا کرول حضرت نے وجہ کمال کرم اجازت دے دی اور بیر فرائے تھے کہ محائی انظہ کانام ہتا نے کو کیول منع کرول اور بھن کی ورخواست پر بچھ لکھ بھی دیا تو یہ اس در ہے کے نمیں ہیں (مقالات عمرت میں اور ایمان کی ورخواست پر بچھ لکھ بھی دیا تو یہ اس در جے کے نمیں ہیں (مقالات عمرت میں اور ایمان کا

# حصرت حاجي کي زندگي کا سرمايه

حضرت حاتی صاحب کے خلفاء کرام میں حضرت مولانا نانوتوی اور حضرت مولانا گلوتان کو ایک خصوصی مقام ماصل ہوا ہے حضرت حاتی صاحب کو اپنے ان دونوں مریدوں ہے صرف محبت عی خمیں مقلی عقیدت بھی تقریب ان کااس طرح ادب واحترام فراتے تے جیسے کی شخ کا کیا جاتا ہے۔ آپ کا ان دونوں پر کوں کے بارے میں کیا عقیدہ تعالور آپ انسین کس عقیدت کی نظرے دیکھتے تے اسے ان دونوں پر کوں کے بارے میں کیا عقیدہ تعالور آپ انسین کس عقیدت کی نظرے دیکھتے تے اسے آپ کے اس اس تاریخی الفاظ میں پر ہے۔ حضرت تعانوی نفل کرتے ہیں حضرت حاتی صاحب فراح ہے کہ حق تعانی اگر ج چیس کہ ایداواللہ کیا لائے ہو تو میں کہدوں گا کہ

مولانارشيد احمرصاحب اورمولانا قاسم كولايا بول (القول العزيزس ١٩)

حضرت مولانا نانوتون آب سے ہیں سال قبل (۱۲۹۷ھ) وفات پانچے تھے حضرت حاتی صاحب پر اسکا محمر الثر تھالور حضرت کنگوتی نے آپ کے چو سال بعد (۱۳۲۳ھ میں) انقال فر مایا۔ حضرت کنگوتی نے میں سال دو نول یور کول میں سال دو نول یور کول میں سال دو نول میں ان دو نول یور کول کا کیا مقام تھالور یہ دو نول اسپینے مرشد کا ل کو کس مجت لور عقیدت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے ہم اسے نوکل مفات میں پچھ تفصیل سے بیان کریں ہے۔ یہال مرف یہ بتانا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے خلفاء میں ان دو نول یور تھی

#### حضرت حاجي صاحب كي كرامات

الله تعالیا ہے کسی مقبول عدے کے ہاتھوں کوئی ایسافٹل دکھادیں جو فارق عادت ہو تواہے کر امت کہتے ہیں ہاں مقبول ہدے کی مقبولیت کی ایک جھلک ہوتی ہے جو بھی بھی دکھاری جاتی ہے۔ ۲اہم ہے بات چین نظر دہنی چاہئے کہ کر امت ہر کن کا لازمہ ہر کز نہیں ہے اور یہ مدے کے اختیار میں بھی نہیں۔ سب ہے ہوئی کر امت ابتاع سنت ہے یہ دولت جس کے نصیب ہوتی ہے دہدہ وسب سے زیادہ ہا کر امت ابتاع سنت ہے یہ دولت جس کے نصیب ہوتی ہے دہ متدہ سب نیادہ ہا کر امت مقبول ہوتے وہ متدہ ساتی صاحب الله تعالی کے مقبول ہوتا ہے گوئی سے الله تعالی کے مقبول ہوتا ہے ہی جی دول میں سے بھر الله تعالی نے آپ کو کئی حمی کر امات سے بعد وہ الله تعالی نے آپ کو کئی حمی کر امات ہی دیسیں بھی نواز اتھا۔ آپ کو کئی حمی کر امات ہی دیکھیں

(۱) ایک سرتبہ معفرت حاقی صاحب کے یمال بہت سے معمان آھنے کھانا کم تھا معفرت نے اپناروہال کھیج دیا کہ کھانے پر ڈھانگ دوانشاء اللہ یم کت ہو گیا چنانچہ انیا اقل ہوا اور کھانے بیں الی یہ کت ہوئی کہ سب معمانوں نے کھالیا اور کھانا چی دہا معفرت حافظ شامن شمید کو خبر ہوئی تو مصرت سے آکر عرض کیا کہ معفرت آپ کا دوبال ملامت چاہئے اب تو قحط کوں پڑے گا حصرت شر مندہ ہو گئے اور فربایاوا قبی خطا ہو گئی توبہ کرتا ہوں پھرائیانہ ہوگا (وعظ المنصب ص ۵ وعظ التحصیل والتسمیل ص میں) (۲) ایک بدوی نقاع نام کا حفرت کے تحیین بیس سے تھا ٹزائی بیں اسکاران بیس کولی لگ گئی دات کواس نے دیکھاکہ حضرت ماتی معاجب تشریف لائے اور ان سے کولی نکال دی میں کو دیکھا توواقعی کولی نگل ہوئی تقی حضرت سے اس نے ساراقصہ حاضر ہوکر کماحضرت نے فرایا بیس نہ تھااور هم کھاکر فرایا کہ جملا کواطلاع ہی نمیں ہے (ایسنام ۲)

مکیم الامت حفرت تعانوی اس پر فرماتے ہیں

حقیقت بین اس قتم کے نصر فات کمال عبدیت کے ضرور من دجہ خلاف بین اسلنے کہ نصرف بین توجہ اللہ میں توجہ اللہ اللہ اللہ تعالی سی کی ہاتھ اللہ اللہ تعالی سی کی ہاتھ برکوئی کر است بلاا سے اختراد اور توجہ کے پیدافر اویں لیکن یہ حصرات بھر بھی اسکو مقصود نسیں جانے ہاتھ کر است بلاا سکے اختراد اور توجہ کے پیدافر اویں لیکن یہ حصرات بھر بھی اسکو مقصود نسیں جانے ہاتھ کر است بھی تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ من له الکراست (جس کمیلئے دہ کر است طاہر کی تنی کو انتقاع ہو (ابینامی)

(۱۳) کیپ شخص نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی اور بیر شرط بیش کیں ایک تو بیر کہ بیل نماز قهیں پڑھوں گادو سرے بیر کہ ناچ دیکھنانہ چھوڑوں گاحضرت نے ووٹوں شرائنط کے ساتھ دیعت بیس تبول قرمالیا محکم حضرے کرند وقدار کرنا ہے مراب ایک وریہ آتا کوئی کہا ہی آراسکی لے لیا ایسے کرت سفتے

مر حضرت کو خدا تعالی وات پر ایسا بھر وسد تھا کہ کوئی کیرائی آیا اسکو لے لیا۔ اب مرکت سفتے

میر حضرت کو خدا تعالی کو وقت آیا اس محتم کے بدن میں خارش شروع ہوئی اور الی ہوئی کہ پر بشان

ہر کیا اور انفاق ہے جوا عضاوضو میں وصلتے ہیں ان میں زیادہ خارش تھی اس محتم ہے وہ اعضاء پائی سے

وموئے مرف میں رہ کیا پھر خیال آیا کہ اور اعضاء تو و مل کے مرف میں رہ کیا الاکا میں بھی کرلیں وضو

ہی ہو جائے گا چنا نچہ میں کرلیا جس سے نصف خارش جاتی رہی پھر خیال آیا کہ وضو تو ہو ہی کیا الاؤنماز بھی

پڑھ لیس میں نماز کی نیت باتھ منا تھی کہ وفعتا تمام خارش بعد ہوگی اس نماز کے بعد دوسری نماذ کا وقت آیا

پڑھ لیس میں نماز کی نیت باتھ منا تھی کہ وفعتا تمام خارش بعد ہوگی اس نماز کے بعد دوسری نماذ کا وقت آیا

پڑھ لیس میں نماز کی نیت باتھ منا تھی کہ وفعتا تمام خارش بعد ہوگی اس نماز کے بعد دوسری نماذ کا وقت آیا

میروی خارش بھروضو کر کے نماز شروع کی خارش بعد اب یک سلسلہ جاری ہو کیاوہ محتمی اب سمجمالوں

میشونگا واہ حضرت نے یہ تو بھی پر ایسا سیائی مسلط کیا غرض بکا نماز ہو گیا۔

پھر نیت ہے تھی کہ ناچ دیکھنانہ چھوڑوں گارہا نماز کا معاملہ تو نماز کے دفت ناچ سے اٹھ جایا کروں گا چنانچہ نول مع موقع پر ناچ میں جانے کااراد دکیا تو دل میں خیال آیا کہ ہوئی شرم کی بات ہے کہ ناچ دیکھ کر پھر تک منو کے کر معجد بیں جلال ہوئی۔ فیرتی کابات ہے ہیں تابع بھی چھوٹ کیا یہ حضرت کی ہر کت تھی ( اللاقا ضاحت 12 می الکلام الحن 27 می 10 )

(۳) ایک مخفس کو حضرت حاتی صاحب سے ما نباند طور پر محبت و عقیدت متی جب وہ ج کیلئے جانے لگا تو اس نے حضرت حاتی صاحب کیلئے لون کی ایک کملی ہوائی تاکہ ملاقات کے وقت آپ کو تخف کے طور پر پیش کریں اٹکا کہنا ہے کہ

جب من ع كيلي كيا تواس كملي كواي ساحمد في اليك مكه حاد اجراز طفيان من أكمياور جهاز من ايك شور کی کمیا میں چھتری پر تھادیاں سے از کر تنن کی جالیوں سے کمر لگا کر اور منے لیبیٹ کر ڈوسنے <u>کیل</u>ے جڑھ کمیا کیونکہ میں سمجھتا تھاکہ اب مجدو رہی جہاز ڈوینے والا ہے ای انٹاء میں بجو پر ففلت طاری ہو کی میں نہیں سمحتاك دو فيند تحي يا فم كيد حواى-اي فغلت ش مجه عدايك فخص نے كما فلاتے الحور بينان مت مو ہوا موافق ہو میں ہے کہ دیریش جماز طغیانی سے نکل جادے گااور میرایم امداد اللہ ہے جمعے میری کملی دو على في تحمر أكر مملى وفي جاي اس تحبر ابث على أكد كمل مئ اور عل في توكول سي مدياك تم معلمان مو جاؤجاز ڈوے کا شیر کو تکہ جمع سے مائی صاحب نے خواب میں میان فرالیے کہ جماز ڈوے کا نمیں۔ استعاده میں فرو کول سے او جماکہ تم میں کوئی حاجی الداد الله صاحب کو جاتا ہے محر سمی سے اقرار نہیں كياآتر جماز طغيانىت نكل كيالور بمك يني كع بن فاوكول اس كرديا قاكد كول جعي ما دب كو ند مثلاث على خود الكو بجيان لول كاجب عن طواف تدوم كردما تها توعيل في طواف كرتے بوت مائى ماحب کو اکی معلیٰ کے قریب دیکمااور دیکھتے ہی پہل لیا کیو تک ایکی شکل اور لباس وہی تفاجو میں ہے خواب میں دیکھا تھا مرف فرق اتنا تھا کہ جب میں نے جماز میں دیکھا تھا تواس وقت آپ الکی پہنے ہوئے ہے اور اس وقت پاجامہ۔ میں نہیں سجمتا تھا کہ اتنا فرق کیوں تھا۔۔۔ میں طواف سے فارخ ہو کر ماجی مناهب سے ملالور کملی بیش کی اور جراز کا قصہ مرض کیا آپ نے فرملیا کہ بھائی بھے تو خیر بھی نسیں۔ ( ارواح طلاية ص ٢١٠)

تحيم الامت معزت تعانو كاس بر فراتے بيں

الله تعالى بعض وقت اليد كى مدر ت على مورث سے كام ليتے إلى راكثر تواليا بى مو تا ب اور وہ كوكى فيى

للیند ہوتا ہے جو کسی انوس شکل میں منتقل ہوتا ہے اور مجمی خبر بھی ہوتی ہے مکراسکی کوئی بیٹنی پھیان نمیں زیادہ مداراس پیزرگ کے قول پر ہے وہ بھی جب کسی مسلحت سے افغانہ کریں (ایسنا) یہ حضرت ماتی صاحب کی کرامت متح کہ جوافثہ تعالی نے اس دیک میں ظاہر کردی۔

(۵) حطرت حاتی صاحب کے ایک فادم حافظ عبدالمقادرمر حوم سمتے ہیں

جب حضرت مولانا فی محد صاحب فی و تشریف لے محق توانا جاز جائی بین آمیالورکا فی و تشکر کرش الله و خطرت مولانا فی است محد میں میں محرکو فی کارگرند یو فی آخر کارنا خدائے بگار کر کہا کہ لوگو اب اللہ تعالی سے دعایا مجولور بیروفت دعا ہے تو فیج محد فرماتے ہیں کہ بین اس وقت مراقب ہو کر ایک طرف وقت میالور ایک مالت طاری ہو فی اور معلوم ہواکہ اس جماز کے آیک کوش کو حاتی صاحب اپنے کند موں پر رکھے ہوئے او پر کو افحائے ہوئے ہیں اور افحاکر پائی کے اوپر سید هاکر دیااور جماز ملئے لگاتب کند موں پر رکھے ہوئے اور جماز کی سلامتی کا چہا ہواجب تھانے کو پر سید هاکر دیااور جماز میل مالمتی کا چہا ہواجب تھانے کو ایس ہوئی تواس تحریر کو دیکھا فور دریافت کیا تو آئی خاوم نے جو حضرت عالی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے بیان کیا کہ واقعی فلال وقت حاتی صاحب جرہ سے جاہر تشریف لاے اور اپنی بھی ہوئی تواس تھی بیان کیا کہ واقعی فلال وقت حاتی صاحب جرہ سے جاہر تشریف لا سے اور اپنی بھی ہوئی (الا فاضات تے ہوئی کو رسیات میلور موٹر والی قاضات تے ہوئی ہوئی (الا فاضات تے ہوئی ہوئی کہ ہوئی کے دور

عيم الامت حفرت تعانو كافرمات إلى كه

اکی مر تبدجب میں نے یہ حکامت بیان کی تواکی خنص نے کماکہ ایسادا تعد تو خلاف مقل ہے میں نے ان سے کماکہ آپ کی مقتل کے خلاف ہے یا ہماری مقل کے ۔اگر ہماری مقتل مراد ہے تو یہ خلط ہے کیو تکہ ہماری مقتل تو اسکے موافق ہے اور اگر تماری مقتل مراد ہے تو اسکے جمت ہونے کی کیا دلیل ؟ ابذا جو عقیات کے لیام سمجے جاتے ہیں لینی حکماء ۔ میں ایجے اقوال سے قامت کردل گاکہ یہ واقعہ بالکل موافق عقل ہے۔اوراسکی تقریریہ ہے کہ

فلاسفہ نے بلااختلاف دعوی کیا ہے کہ دوستنیم حرکتوں کے در میان سکون ضروری ہے تواس ماء پر آیے۔ رائی کا دانہ نیچے سے اوپر کو چلا اور اسکے محاذی آیک مہاڑ کا گلز الوپر سے گرا تواس رائی کے دانہ کو بہلا ہے۔ نگرانے وقت دوسری حرکت ہوگی لینی اوپر سے بینچے کو تو چو نکہ رائی کے داند کی بید دونوں حرکتیں مستقم جیں اسلئے ایکے درمیان سکون لازی ہے بینی ایکے مزدیک جب رائی کا داند مہاڑ سے ملاتی ہوا تو رجعت قبضم کی کرے گا تواس نوٹے ہے قبل اس دانہ کو لطیف سکون صاصل ہوگا

جب رائی کے داند کو سکون ہوا تو ظاہر ہے کہ اس سکون کی مت تک بہاڑی حرکت کو مو قوف با تناہزے گا
اور چو ککہ رائی کا وائد نیجے ہے اور بہاڑا سکے اوپر اس لئے اس سے صاف لازم آئے گا کہ اسکے معتی یہ ہوئے
کہ رائی کے داند نے استے ہوئے بہاڑ کو اٹھائیا محودہ اٹھائے کی مدت اتنی تقبل ہو کہ محسوس ند ہو سکے ۔ تو
جب رائے سکے داند نے ایک بہاڑ کے یو جو کو اٹھائیا طال مکہ رائی کے دانہ کو بہاڑ سے وہ تبدیت بھی شمیں جو
حضرت حاتی صاحب کے جسم مبادک کو جمازے ہے تو آگر حضرت حاتی صاحب نے جماز کو اٹھائیا تو
کو تمامی لازم آیا۔ (ایستا)

(۱) حفرت مولانا احمد حمن صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مختص نے حضرت حاقی صاحب سے
کماکہ حضرت جی نے بررگول سے ساہے کہ یکہ معظمہ جی ایک ایپاداستہ کہ اگر افسان ظهر کی نماز پڑھ
کر سطے توجہ بند منورہ جی عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز مکہ معظمہ جی واپس آگر پڑھ سکتا ہے حضر سے
نے فرطایا مجھے تو معلوم نہیں چو تکہ جی بہت ہے شکف تفاعر خی کیا کہ جب آپ کو یہ معلوم نہیں تو میاں
کہ معظمہ جی دسینے کی کیا ضرورت تھی ہے کہ کر چلا آیا

چندردز کے بعد معزت حاتی صاحب نے بھے فرایا کہ آؤڈراسیر کریں میرانا تھو اپنے یا تھ میارک میں الے کر باہر چلے آیک بہاڑ پر چڑھے اوراس سے اترتے بی معاہدینہ منورہ بیٹنے گئے دہاں تماز پڑھ کر تمیسری نماز کہ معظمہ میں لوٹ کر پڑھی میں نے اپنے تی میں خیال خام کیا کہ اب توراستہ معلوم بی ہو گیاہے ہمیشہ جایا کریں کے حاتی صاحب کی کیا ضرورت ہے جب موافق اپنے خیال کے اس راستے ہے جانا جانا تواس بہاڑ پر پڑھائی نہ جاسکا۔ (کرایا۔ امدادیہ)

کمہ تحرمداور مدینہ منورہ کے در میان کافی فاصلہ ہے آن کے دور میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ نماز عشاء مکہ میں پڑھے اور نماز فجر مدینہ میں اور پھر نماز ظهر مکہ میں۔ لیکن چند گھنٹول میں مکہ سے مدینہ جانا اور پھر مدینہ سے مکہ والیس آنا جیکہ سواری بھی کوئی نہ ہو یہ کرامت ہے جواللہ تعالی ایسے بھن متبول ہیں دل کے حق میں و کھا تا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کیلئے می الارض ہوتا ہے (زین کیبیٹ وی جاتی ہے) اللہ تعالیا کے لئے راستہ بہت می مختمر کردیتے ہیں۔

معراج کی رات آنخفرے ﷺ کیلئے مجد حرام ہے مجداتھی تک ذین لپیٹ دی گی اور آپ ایک نمایت مخفروفت میں بیت المفدس پینچ گئے۔

جن يور كول كيليخ طى الارض بواب اس من حفرت الام جلال الدين سيوطى (٩١١هـ) يمي بير.

الخشروقت میں افاطویل فاصلہ کے کرنا کرلہ تن ہوسکتا ہے اور در کول کی یہ کرامت اہل سنت کے ہال حملیم کی مخی ہے فقہاء کرام نے اس پر بہت سے مسائل کی بنیاد رکھ ہے اور جوت نسب کے سلسلے میں اسے قابل کیول اور لائق احماد مانا ہے معرست علامہ شائی بھی اسے تسلیم کرتے ہیں (دیکھے۔رو المحادج س میں ۲۲۵) محیم الامت معرست تھائوی آنخفریت میں کے دعا اللہم ازو انتا الادین (اے اللہ تو

مارے لئے زمن کولیت دے) پر تکھتے ہیں

بست حکایات بن اولیاء اللہ کی یہ کرامت منتول ہے کہ زمانہ تعیر بن مسافت طویل قطع کر لی بعض مفتنین اسکو ممکن اور واقع کہتے ہیں اس مفتنین اسکو ممکن اور واقع کہتے ہیں اس مدیث سے اسکی تاکید ہوتی ہے کیونکہ طی الارض کے مراتب جیلف ہیں اور اس مدیث بن اے کس مدیث سے اسکی تاکید ہوتی ہے کیونکہ طی الارض کئے مراتب جیلف ہیں اور اس مدیث بن اے کس مر جہ کے ساتھ محدود ومقید تمیں کیا گیانہ اور کوئی دلیل تمید و تحدید کی ہے ہیں مطلق استا اطلاق برباق دے اور علی الاطلاق طی الارض ممکن رے کا (التحدیث من ساس)

(2) جس وقت تحریک آذادی کے مجاہدوں اور استے کار کوں کی کر تذریاں ہوری تھیں حضرت حاتی صاحب کے بھی وارٹ کر کاری جاری ہو مجھے تھے آپ اس وقت پنجلاس میں راوعبداللہ خان رئیس کے ہاں کو تھے تھے اور کے بھی اور استے وصطبل کی ویران اور تاریک کو تھری میں متیم تھے ایک ون آپ ای کو تھری میں وضو کر کے نقل نماز کی تیاری کر دہے تھے او هر کس نے ضلع انبالہ کے محکفر کو اطلاع کر دی کہ حاتی صاحب دائو صاحب کے ہاں جھے ہوئے ہیں۔ محکفر بذات خود اصطبل پر آگیا راؤ صاحب نے جب اسے ویکھا قربت پریشان ہو صحنے مولانا حاش الی میر معی صاحب کھیتے ہیں

افر نے مسکراکرداوسانب ہے اوھر اوھر گیا تیل شروع کردیں گویا ہے ناوقت آنے کی وجہ کو چھپالیا جماند یدوہ تجربہ کارداوود ہی ہے تا اس تاریحے ہے کہ ایس گل دیگر خلفت کر ذیا ہے اندان نہ جائے رفت اپنی جان یا عزت کے جائے ۔ دیاست وزمینداری کے ملیاسٹ ہونے اور چھٹل ہوں کے برجہانے پر جیل خاند یہو نچھ یا جان کے جائے ۔ دیاست وزمینداری کے ملیاسٹ ہونے اور چھٹل ہوں نے برجہان قر وزئی حزن خاند یہو نچھ یا جان کی کہ تھ تھ پر چاہ کہ عالم آخرت کاسفر کرنے کی تو مطلق پروانہ تھی اگر قر وزئی حزن واقعوں تھا تو یہ تھا کہ بائے غلام کے گھر ہے آ قاگر فار ہوا اور عبداللہ خان کی نظر کے سامنے اسکا جان ہے ذیاوہ عزید نجیم ہو۔ گرائے ساتھ می دائوسا حب مستقل عزائے جوانحر داور نمایت ولیر اور تو الفال میں انہوں خوں القالب داجوت تھے تھویش کو دل جی وبالیا اور چرہ اور اعتبار کوئی تھی اثر واضطر اب محسوس نہ توی القالب داجوت تھے تھویش کو دل جی وبالیا اور چرہ اور اعتبار کوئی تھی اثر واضطر اب محسوس نہ ہونے دیا مسکراکر جواب دیاور مصافی کیلئے ہاتھ مراحالہ الماری کا گیا۔ آنے کا انقاق ہوا اصطبل کی جانب قدم کے یہاں کی ایک گھوڑے کی تحریف سے اسلے بالا طلاع کا گیا۔ آنے کا انقاق ہوا اصطبل کی جانب قدم المحسوب بھی اسکے ہمراہ ہو لئے اور نمایت اطمینان سے گھوڑوں کی سیر کرائی شروع کروں کی سیر کرائی شروع کروں

(2) آیک مرتبہ معزت حاتی صاحب کی خدمت میں ایک فض آگر بیٹے اور معزت کے قلب کی طرف محتوجہ ہو کر نسبت دریافت کرنے گئے معزت کو اطلاع ہو گئی تو فربایا کہ نفس تعلق ہے لا تدخلوا بیوت ا غیر بیوتکم (ترجہ۔این گھروں کے سوااور کس گھر میں داخل نہ ہونا) اور قبلی حالات اس سے اہم بیں ان پر اطلاع حاصل کرنا کہ کل جائز ہوگا ہم فرمانے گئے کہ جو چھیانے والے بیل وہ کسی کو پہند ہی مہیں گئے ویے ۔وہ معزت کے بیروں پر گرزے اور معانی جائل۔ ہمارے معزات کے بہاں کشف و کرایات کی کوئی وقعت نمیں (مقالات سکست می ۲۹)

تحييم الامت معزت تعانوي اس پر فرماتے ہیں

کتف فلوب کی دو تسمیں بیں ایک بالفصد جس بیں دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر اسکے خطرات پر اطلاع حاصل کی جاتی ہے اور یہ جائز نہیں جسس میں وافل ہے کیونگد جسس اسے کہتے ہیں کہ جوہا تیں کوئی چسپانا جاہتا ہوا سکو دریافت کرنے کے بیٹھے پڑنا ووسر کی صورت یہ ہے کہ بلا تعدد کسی کے مانی العظمیر کا انکشاف ہو جانا اور یہ کر امت ہے (ایشا) ہم نے میال حضرت طاقی صاحب کی چھر کرانات نقل کیں ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت طاقی صاحب کتنے اونچے صاحب کرامت ہو رگ ہوئے ہیں۔ اسکے باوجود آپ پر ہمینٹ شان عبدے ہی غالب دی اور آپ نے بھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے متاز نمیں جانا۔ تھیم الامت حضرت تھاٹوی آپ کے بارے میں فراتے ہیں کہ

حفزت پرشان عبدیت کا غلبہ رہتا تھا مطلب ہیر کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد ندر کھتے ہتنے (کمالات اثر نیہ ص ۲۷۹) آپ کی بیرمغت بھی آپ کے ولی کا مل اور عبد مقبول ہونے کی کملی دلیل ہے۔

#### حضرت حاجي صاحب کي رحلت

حضرت حاجی صاحب جسمانی طور پر کمز ورشے اس پر ریاضات و مجابدات اور پھر تفکیل طعام و منام نے اور بھی جسمانی اعتبار سے کمز ورکر ویا تھا آخر عمر میں مرض اسمال میں جاتا ہوئے بلا تر ۱۳ جماوی الآتی جسمانی اعتبار سے کمز ورکر ویا تھا آخر عمر میں مرض اسمال میں جاتا ہوئے سات جنسالمحلی میں ۱۳۱ء مطابق ۱۸۹۹ء کو اپنے خالق حقیق سے جالے اور مکہ معظم کے مشہور تجرستان جنسالمحلی میں حضر سے موالانا و جمت اللہ کیرانوی کے پہلوش آپ کی مذہبین عمل میں آئی۔ حضر سے مکیم الامت موالانا تھانوی نے آپ کی وفات پر سیادہ تاریخ کان ہے جسے دختل الجند (مین ۱۳۱۵ء) آپ نے تھانوی نے ۱۳۱ء اور کی عمریائی تھی۔ رحمہ اللہ توانی

# حضرت حاجي صاحب کي کرامت بعد از وفات

حضرت حاجی صاحب کو ذکر اہلہ ہے بہت لگاہ تھااور بوے سوز کے ساتھ ذکر الی کرتے تھے آپ نے انتقال کے وقت اس خواہش کا بھی اظہار فرمایا کہ آپ کے جنازے کے ساتھ ذکر ہو تا رہے۔ حضر سے تقانوی اس واقعہ کی تفصیل اس طرح قرماتے ہیں تقانوی اس واقعہ کی تفصیل اس طرح قرماتے ہیں

ہمارے مطرت حاجی صاحب قبلہ نے انقال کے وقت مونو کا اسامیل سے فریایا تھا کہ میر انگی جاہتا ہے کہ

میرے جنازے کے ساتھ ذکر بلیم کیا جائے (پینی ذکر بلیم ہوتا ہلے) انہوں نے کماکہ حضرت پہ تو نامناسب معلوم ہوتا ہے ایک نگبات ہے جس کو نقساء نے اس خیال ہے کہ عوام اسے سنت نہ سجھ لیس پند نہیں کیا۔ قرایا بہت اچھاجوم میں ہو۔ خیر بات آئی ٹی ہو گی اور کی کو اسکی خیر بھی نہ ہوئی کیو نکہ خلوت میں مختلو ہوئی تھی محر جب جنازہ اٹھا تو آئیک عرب کی زبان سے نکلا مالکم سماکتیں افلکو والله الله (یعنی فاموش کیوں ہو ذکر اللہ کرو) میں چرکیا تھا ہے ساخت نوگ ذکر کرنے بھے اور اوالہ الواللہ کی مداکمیں دور قر ستان تک بلند رہیں بعد میں مولوی اسامیل مماحب اس گفتگو کو نقل کر کے کہتے تھے کہ مداکمی دور دور کہ دیا تھا) گر اللہ تعالی کو کیوں کر منوائی اللہ تعالی کو کیوں کر منوائی اللہ تعالی نے حضر سے کو تو منواوی الربین ای و میت ہے روک دیا تھا) گر اللہ تعالی کو کیوں کر منوائی اللہ تعالی نظر سے کہ تعالی نے حضر سے کی تو منواوی اللہ نے حضر سے کی تمانے دی کی تعالی نے حضر سے کی تمانے دی تمانے دی تھا کی کو کیوں کر دی تھے ہے۔

توچنیں خوای خداخوا پر چنیں 💎 مید بدیزوی مراد متعین

الله تعالی متعین کی مراد پوری کر نا ہے انہیں اللہ کانام سننے ہے زیدگی بین بھی لذت آتی ہے اور مرینے کے بعد محل اور موسے ہیں اور موسے اللہ متحان میں ۲۹ بعد محل اور موسو سکتے ہیں (وعظ الله متحان میں ۲۹ وعظ خیر المماسة میں ۲۰ وعظ خیرا کی العلم میں ۹ ۵)

### حضرت حاجی صاحب کے انتقال کا بزرگوں پر گہرا اثر

حضرت مائی ساحب شخ الشائ بنے آپ کے فوض پورے عالم میں جاری تھے آپ کی رطت سے عالم اسلام کے مسلمان اسپتا کی مشغل مر شداور شخ کا ل سے محروم ہو گئے تھے۔ ترمین کے عاباء اور مشائ کے آپ کی وطت سے عالم آپ کی وطت کے عاباء اور مشائ آپ کی وطت کی خبر پہنچ آبوگ غز دہ ہو جائے۔ اوحر ہندوستان میں جب آپ کی وطلت کی اطلاع آئی تو کمیا علاء اور کمیا مشائ سب میں براسکا کمر ااثر ہوا۔ حضر سے مولاتا مشکوئ آپ سے حدود جب وحقیدت میں سب مشکوئ آپ سے حدود جب وحقیدت میں سب سے زیادہ صد مد حضر ب سکتی وی احداد حضر سے تھا اور حضر سے تھانو کیدیان فرمانے ہیں کہ

حفرت مای صاحب کے انتقال کا معدمہ حفرت مول ناگنگوی کو اس درجہ ہوا تھا کہ وست لگ مجھے تتے

اور کھانا مو قوف ہو گیا تھا لیکن کیا مجال کہ کوئی ڈکر کردے ٹیں بھی اس موقع پر حاضر ہوااب وہاں پیٹی کر متحیر کہ یااللہ کیا کموں آخر جیب ہو کرایک طرف بٹھ کیا

ا یک سولا ناذوالفقار علی صاحب تے حضرت سولانا محمود حسن کے والدیوے عاشق مزائے اور حضرت حاجی صاحب کے والد وشید اانکا پر رنگ تفاکہ جب بھی حاجی صاحب کے انتقال کے بعد اول مرتبد ان سے لئے ممیا نومیری صورت دیکھنے تاہوے جوش کے ساتھ کھا۔

سال بليل أكربامنيت مريارى ست كمادوعاش زاريم وكارمازارى ست

(زجمہ)اے بلیل اگر تھھ کو میرے ساتھ دوستی کا خیال ہے توروئے لگ اسلئے کہ ہم دونوں عاشق زار ہیں اور ہمارا کام رونا ہے

اور آئل ہے آسو جاری ہو مجے میں بھی آب دیدہ ہو کیا (وعظ راحت القلوب من ٣٣)

یہ سرف ایک دویر در کول کا حال نہ تھااہل حق کے کیا خواص اور کیا عوام سب عی اس صدمہ سے مناز ہے اور سب کی آنھیں پر نم اور سب کے ول پر از غم ہے۔

حعزت عابق صاحب کے خلفاء میں او پنچ درجہ کے اہل علم اور مشارکنے ہوئے ہیں اور یہ سب اپنی اپنی جگہ لائتی احترام داکرام بین ۳ ہم جیالاسلام حضرت مولانا محمہ قاسم نانو توقی قطب الارشاد حضرت مولانارشید احر مشکوی کے علیم الاست حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کوجو خصوصی سقام حاصل ہے وہ اور کمی کو تھیب شہیں۔ اور خور حضرت مین متحدد مقامات بھیلے کھلاا ظمار فرمایا تاد نیاجان لے کہ یہ حضرات حضرت حاجی صاحب کے مرید بی شین مراد بھی ہیں

آ ہے اب ہم مخلف تح میرات کی روشنی میں معزت عاتی صاحب کالن اکام مخلفہ کے ساتھ خصوصی تعلق ملاحظہ کریں۔ جو خفس بھی معزت عاتی صاحب کے بیانات اور آپ کے تعلقات پر خور کرے گادہ اس مجمعیہ پر یہو نچ بغیر ندر ہے گا کہ آپ کے بید محتو سلین واقعی انال سنت والجماحت کے چیٹوالور رہنما ہے کور والایت و معرفت کے اعلی مناصب پائے ہوئے تھے۔ بیدوہ معزات تھے جن میں شریعت و طریقت ایک ووسرے میں مدخم ہوگئی تھیں اور پر طبیعت اور شریعت آیک ہو کررہ گی تھیں۔ اللہم ار حمهم درجمة و اسعة۔

### حضرت حاجی صاحبؓ حضرت نانوتویؓ کی نظر میں

جنالاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانولوی اپندود کے محدث کبیر مجابد عظیم اسلام کی جمت اور الله تعالی قدرت کے فاتات میں سے ایک فٹان تھے۔ اللہ تعالی کے آپ کو حکم نافع کی دولت سے مالامال فرمایا فضلہ آپ نے علم کے اس بلید مقام پر ہونے کے بادجود حضرت حاتی صاحب سے اینارو حاتی تعالی تعالی قائم کیا۔ اور آپ نے دل کی محمر اکبول سے اچی شخ سے محبت کی۔ حضرت نانونوی فرماتے تھے کہ

بھائی پڑھٹا پڑھا؛ توادر چیزے مگر بیعت تو ہوں مے حضرت اندادی ہے۔( حضرت تقانویؒ فرماتے ہیں کہ)حضرت مولانا کو حاتی صاحب کے ساتھ عشق کادر جہ تھا (الافاضات ۲۲س۳۲)

آپ اپی عقیدت کاسب برمیان کرتے ہیں

میں جس چیز کے سب ماتی صاحب کا معتقد ہواوہ کمال علی تھاا گی زبان سے باوجود علوم در سیہ حاصل نہ کرنے کے وہ علوم نکلتے تھے جن پر ہزاروں وفتر علوم قربان بیں (مقالات عکت میں ۹۸۔ وعظ روح الارواح می ۴۷)

هفرت نانو توکّ یہ بھی فرماتے تھے

عمل جب اپنی تعنیف حضرت حاجی صاحب کو سناد بتا ہوں تب جھے اسکے مضابین پر اطمینان ہو تا ہے کہ تھیک جیربدوں سنائے اطمینان تسین ہوتا ۔

كوراكي يوكالغيف بات فرمائي-

ہمارے ذہن میں سبادی پہلے آتے ہیں بینی مقدمات اول آتے ہیں ایکے تابع ہو تاہے متیجہ اور ان حضرات کے ذہن میں نتائج پہلے آتے ہیں اسلئے جب سالیتا ہوں تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ مقاصد تو ٹھیک ہیں ( فقص الاکابر م سے ۵)

> حضرت نانو توی سے کسی نے ہو جہاکہ کیا حضرت عالم سے آپ نے استکے جواب میں فرمایا۔ عالم ہونا کیا معنی رراللہ کی ذات پاک نے آپ کو عالم کر بنایا تھا (اہدادالشیاق میں ۱۰) حضرت حاتی صاحب کا یہ علم علم خاہر نہ تعلہ علم باخن تخداسے علم لدنی ہی کہتے ہیں۔

حضرت نانو تو کا این شیخ کا کس ورجہ اوب واحر ام کرتے ہے اے دیکھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک مرودہ ایک مر دید حضرت فانوی ما حب مولانا ہو کی اوب کا ذکر فرماتے ہے کہ جس نے اپناؤیک مسودہ کفل کر سے مولانا کو دیا کیے مقام پر الماء میں خلطی ہو گئی تھی مولانا اس سودہ کو نقل کر کے لاے تواس ہیں اس لفظ کی جگہ میاض ہیں چھوڑ دی۔ حمیح ہی نہیں تکھا کہ یہ حضرت حاتی صاحب کے کلام کی اصلاح تھی اور غلط ہی ضمی نمیں تکھا کہ یہ حضرت حاتی صاحب کے کلام کی اصلاح تھی اور قلط ہی ضمی نمیں تکھا کہ یہ علم کے خلاف تھا اور غلط ہی قبی اور آکر فرمایا کہ اس جگہ پڑھا نہیں گیا۔ اور غرض یہ تھی کہ دیکھ کر درست کردیں۔ محرکس عنوان سے کیا۔ یہ تہیں کہ غلطی ہو تی۔ یہ کمال کا اوب قدار کمالات اشرفید ص ۱۵۲)

حضرت تعانوی په بھی فرماتے ہیں کہ

حفرت حامی صاحب بارباداس دافعہ کومیان فرماتے تھے اور مولانا کی تحریف فرماتے تھے کہ سبحال اللہ۔ مولانا میں اوب کا بہت ہی ہوا حصہ تھا کہ بادجو ویزے عالم ہونے کے خود غلطی کو درست نہیں کیاباتھ اول و کھایا جب میں درست کردیا بعد میں صبح نقل کیا۔

حعزت تعانوی اس بریہ نصیحت فرائے ہیں کہ

مولانا نے اس واقعہ پرنہ غلونی الاعتقاد سے کام لیا کہ پیر کی غلطی کو غلطی نہ سیجھتے تھے اور نہ ہے اوٹی کی کہ اصلاح خود دے کر پیر سے کہد سے کہ بیال آپ نے غلطی کی تھی جس نے اسکو صیح کر دیاہت د لطیف طریقہ سے بیٹے کو مطلع کر دیاجہ انہوں نے خود غلطی کی اصلاح کر دی اسکے بعد صیح لفظ کھھا

(پندیده دانهات م ۱۲۱)

حفرت مولانا محمہ قاسم ہاتو تو تی شجرہ عالیہ میں اپنے شخ کا کس محبت دعقیدت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اے دیکھنے

> حق مقتدائے محتی بازاں رکیس پیشوائے مقتد ایال امام راست بازاں شخ عالم وئی خاص صدیق معظم شه والا مممر امداد الله کر بهر عالم است امداد الله (مناجات متبول ص ۲۲۳)

### حضرت نانوتوی اپنے شیخ ومرشد کی نظر میں

حضرت حاجی صاحبؓ اپنے قلم مبارک سے تحریر فرماتے ہیں کہ

جو آدی اس فقیرے عبت رکھتا ہے مولوی رشید احمد صاحب سل اور مولوی محمد فاسم صاحب سلمہ کو کہ جو آدی اس فقیرے عبت رکھتا ہے مولوی رشید احمد صاحب سلمہ کو کہ جو تمام کمالات علوم ظاہر کی اور باطنی کو جامع این جائے میرے باتھ مجھ سے بوجہ کر جائے آگر چہ معالمہ بر تکس ہے وہ جائے میرے اور میں جائے ایکے ہو تااکل محبت نمنیت جانتی جانتی جائے ان جیسے آدمی اس زماند میں تایاب میں (منیاء القلوب ص ۲)

یہ اس شخوقت اور ام طریقت و معرفت کامیان ہے جس کی خدمت میں کی سو علاء اپنی روحانی ترمیت کیلئے آئے تھے۔ آپ کی اس تحریر پر خواص دعلاء ونگ روگئے۔ان میں ہے کسی نے حضرت حاجی صاحب سے بع جمعا کہ۔

حصرے کیا آپ نے بیہ تحریر فرمایا کہ رشیدہ قاسم ممنز لہ میرے ہوئے جیں اور میں ممنز لہ ایکے ۔ار شاد فرمایا کہ بال میں اسکے اظہار پر مامور تھا (ار داح شاۂ من ۱۲۰)

لیعنی بھے الداما کہا گیا ہے کہ انگی عظمت اور عبقریت واضح طور پربیان کردول۔ حفرت عاجی صاحب آپ کواور حضرت کنگویق کواپناسر مایہ آخرت جانتے بتھے اور فرماتے تھے کہ

آگر حق تعالی جھے سے مید دریافت کرے گا کہ ایداد الله کیا لے کر آیا ہے تو مولوی رہید احمد اور مولوی محد قاسم کو پیش کر دول گا کہ بیالے کر آیا ہول (تذکر وج ۲۴س ۳۲۰)

اس سے حضرت مولانانانو تو ی اور حضرت مولانا کنگو تل کے عندانللہ مقام کا پینہ چیل ہے کہ وہ کس پائے کے اہل اللہ میں سے تھے۔

جب حضرت نانو تؤی آخری و فعہ سفر حج ہے والی ہوئے تو حضرت حالی صاحب نے آپ کے رفقاء خاص کوبلایااورائن سے ارشاد فر مایا کہ

موہوی صاحب کی تحریرہ تقریر کو محفوظ رکھا کر داور نفیمت جانو (سوائع قاسمی تام ۱۳۳۳) اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہتھے کہ ایسے لوگ مجمی پہلے ذبائد بھی ہواکرتے متھ اب مد تول سے تعین ہوئے (ایعناص ۲۳۷) ای سلنے حضر ت حاتی صاحب حضرت ہائو توی کو ہی زبان فر بلیا کرتے تھے نوراے اللہ کا حیان مائے تھے آپ نے فرملیا کہ

حق تعالی است مدول کو جواصطلاحی عالم حمیں ہوئے ایک نسان عطاکرتے ہیں جنانچہ حضرت میں تعریزی کو مولاناروی عطامیرے نتے جنول نے میش تعریزی کے علوم کو کھول کھول کربیان فریلیاسی طرح جھے کو مولانا تھر تاسم صاحب لسان عطاموتے ہیں (مقعی الاکامرص سے ۱۵ الافاضات جام ۲۳۱)

جس زمائے میں حضرت مانو تو گی حضرت حالی صاحب کی خدمت میں ذکر و شغل کیلئے مقیم ہتے اس وقت دیگر متوسلین اپناا بنا حال حضرت حاتی صاحب سے عرض کرتے ہتے گر حضرت مانو تو کی بچھ عرض نہ کرتے تھے ایک دن حضرت حاتی صاحب نے خود ہی فرمایا

مولاناسب لوگ بی ای حالت بیان کرتے بیں آپ کے نیس کتے

حفرمت انوتوى فيروق بوسة موض كياكه

حضرت حالات تمرات نویو سے لوگوں کے ہوتے ہیں جھ سے تو ہتناکام حضرت نے فرمایا ہے دہ ہمی شیں ہو تا جہاں ذکر کرنے بیٹمتا ہول ایساند جھ خاری ہو تا ہے کہ زبان و ظلب دونوں بعد ہو جاتے ہیں (1) حضرت کے فیش ہیں توکوئی کی قمیں اور شنتی ہوئے ہیں ہمی کوئی شبہ شیں لیکن۔

حمی دستان قسست داچه سوداز دبیر کال که تعفر از آب جیوا*ی قشنه ی آرو مکند در*ا

آپ کاال کیفیت کو من کر حفرت مائی صاحب فے دشاہ فرمایا ک

مولانا مبارک ہوریہ علوم نبرت کا گئل ہے جو آبکو عطا ہوئے والے ہیں اور یہ اس ٹعل کا نمونہ ہے جو نزول کے وقت رسول اللہ ﷺ پر ہو تا تھاتم ہے جی تعالیٰ کو وہ کام لیما ہے جو نبیوں سے لیاجا تا ہے جاؤدین کی غد مت کرو (وعظ روز) الارواح ص ۳ مهاز حصر سے تھاتو کی آکمال انصر تمس مهار نول الا عمال ص ۳ سا امیر شاوخان صاحب کتے ہیں کہ حصر سے نے یہ بھی قربلیا

مولانلہ کل تعالی کے اسم علیم کے ساتھ آپ کو تصوصی تبست جاورای نبست خصوصی کے یہ آفاد ہیں

(۱) حفرت تعانوی فرماتے ہیں کہ اس وقت نبان کاذکر سے مدہ و بلاغایت قرب کی وجہ ہے ہے

جنکا تجربه اورمشامره آب کو کرانا جار اے (سوائح قاسی جسم ۲۵۹)

تھیم الامت حفرت تھانوی اس واقعہ کوبیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

اس زماند بی مولانا محض نو آموز طالب علم نتے اس وقت بدر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھاکہ بداس قدر روے عالم ہونے والے میں (وعظ روح الارواح من ۴ م)

حفزت حاتی صاحب نے بیہ تشخیص آیسے وقت میں فرمائی جبکہ مولانا محد قاسم صاحب کے علوم کا ظہور بھی نہ ہوا تقاعد میں حاتی صاحب کے ارشاد کی تعدیق ظاہر ہوئی۔ (اکمال العدة ص ۱۳) اور د نیائے دیکھا کہ حضرت ناٹو توک کس شان کے عالم باعمل ہیں۔ حضرت تھاتوی فرماتے ہیں

یہ وہ زمانہ تھاکہ مولانا نے علوم و حقائق میں ایک سطر بھی شمیں لکھی تھی اس و تت کون ساامینا ظاہر اقرینہ تھاجس سے اندازہ کیا جائے کہ اسکی تعبیر یہ ہے اور ابیا ہونے والا ہے۔ یہ بیٹن کامل کاکام تھا (اول الا خال ص ۹ س)

یہ صرف مینخ ومر شد حصرت حاجی صاحب کی عی شمادت نہیں باعد وقت کے مسلم ہزرگ اور ولی کا ل اور راہ طریقت کے معروف راعی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب عنج مراو آبادی نے بھی اسکی شمادت دی اور فرمایا کہ

مولانا محمد قاسم كو كم سنى بى مى ولايت فى كى (كمالات رحماني من ١٦٧)

ا یک مخض نے مفترت مولانا محمد قاسم صاحب کوخواب بیس عربیان حالت بیس، دیکھاجس سے خواب دیکھنے والے کو گھیر ایٹ ہوئی اس نے حضرت حاجی صاحب سے اس خواب کا ذکر کیا مصرت حاجی صاحب نے خواب من کرار شاد فرمایا

اس خواب کی تعبیر بیر ہے کہ مولوی محمد قاسم و نیادی تعلق سے بالکل علیحدہ ہیں اور صرف آخرت کے بور ہے الکام الحسن ہوتا میں ۱۹۳۰)

ا کیے مرتبہ حضرت عابق صاحب کی مجلس میں حضرت مولانا شاہ اسمعیل شہیدگا ذکر خیر ہورہا تھا اور النکے مناقب بیان ہورہے تھے حضرت نانو توی ہی تشریف فرماتھے۔ حضرت حاتی صاحب نے ہمری مجلس میں حضرت نانو توی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ مولانا اساعیل توشی بی کوئی جارے اساعیل کو بھی دیکھے (ارواح مثلاثہ میں اساعیل کو بھی دیکھے (ارواح مثلاثہ میں اس کے حضرت مولانا محد تناسم صاحب نافو تو گی کے بارے میں فہ کورہ بیانات ایکے شیخ ومر شدک جین اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معرب نافو تو گی اپنے شیخ ومر شدکی نگاہ میں کس لوٹے متنام ومر جبر پر فائز شے نور خدا کے متبول بھے آپ کو کس نگاہ عبت و مقیدت سے دیکھتے شہد صفرت نافو تو کی کے انتقال کے وقت معفرت ماتی صاحب میات ہے جب آپ کو معفر سانو تو کی کے انتقال کی اطلاع کینی تو آپ توپ اشے اس ذبانہ میں معفرت مولانا احمد علی ساز نبور کی مجدث نے بھی انتقال فر مالی تھا معفرت ماتی صاحب نے ایک میا جزادہ مولانا خلیل الرحمٰن میا حب کے بام جو خط لکھا اسے ملاحظہ کیجئے اور معفرت کے رشکے

از فقیرا دادانند حتی الله عند حقد مت بایر کت عزیزم مولوی خلیل الرحمٰن صاحب وام نحیته الله بعد سلام مسئون ودعا خیر آنکد نکتوب آنویز رسید واز حال پر المال انتقال مولانا احد علی صاحب مرحوم و لخت جگرم دیاده ولم مولوی محد تؤسم صاحب و حصهم المله اطلاع واد سائق بم خبر دسید انبا المله و انبا البیه داجعون افسوس معدافسوس \*\*

وغم كالدازولكاست

حریفال بادہ با خورد ند ور کمند سمی فی خاند را کردند ور کاند جوکہ نوری تھے مکے افلاک پر رہ گئے سانیہ کے جول ہم خاک پر مرد باہمت ہوئے شد پر شار ہم ہے دول ہی انس کے باتحوں می خواد

اب زیر کی کالطف فقیرے میں رہاد عاکروکہ حق تعالی جلد خاتمہ حیر کرے اس وار الحزان سے اٹھالے زیادہ تکھنے کی طاقت میں ..... فظا

پھر آپ نے حضرت نانو تو تن کیلئے خوب دعائیں کیں۔ اس سے پہنہ چلنا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کو حضرت ناقو تو تن کے جارے میں فلط حضرت نانو تو تن کے جارے میں فلط الزنبات لگاناور آپ کے جارے میں فلط پر و پیٹینڈ و کرنا کیا کی شریف آدمی کا کام ہو سکتا ہے اور کیا ہے الن لوگوں کا کام ہو سکتا ہے اور کیا ہے الن لوگوں کا کام ہو سکتا ہے و حضر ہ حاجی صاحب کو نائل سنت اور مشائع جن میں سے جانتے ہیں۔ نہیں ہر گز نہیں۔ حضر سے جانے ہیں مر علی شاہ صاحب کو نائل سنت اور مشائع جن میں سے جانتے ہیں۔ نہیں ہر گز نہیں۔ حضر سے جاتے ہیں مر علی شاہ صاحب کو ان وی کے بھی شخوم مشد تھے۔ فاقع و و دو جو

# حضرت حاجي صاحبّ حضرت گنگوہيّ کي نظر ميں

قلب الارشاد عفرت مولانار شيد احر منكون اپندور كرسب بيزے محدث فقيد راس الا تقياء اور اور عالم شيخ آپ علاء ديوند كر سر خيل إين الله تعالى نے آپ كو كمالات ظاہر كى دباطنى سے تعربي ر نوازا تھا۔ آپ علاء كرام من سب ہے چيلے يورگ بين جنول نے حضرت عالى صاحب كے باتھ پر بيست فرمائى۔ آپ كے مذكر و نگار مولاناعاشق الى مير منى تھے ہيں

۔ مولانا نانو توی کو اظعفر ت کے ہاتھ پر بیعت کرانے کا تواب بھی حضرت کٹکوبی کو حاصل ہوا ( مَذَکرہ الرشید من۴۹ ماشیہ)

حضرت حاتی صاحب کی طرف آپ کار جوع کرنے اور آپ کی پیعت لینے کی خبر سنتے می علاء کرام کی ایک کثیر تعداد نے معفرت حاتی صاحب کے حلقہ اراوت میں آنا قابل کخر جانا۔ تعربیا آئجہ سوکے قریب علاء آپ کے حلقہ اراوت میں داخل ہوئے اور عوام کی آب ہوی تعداد نے بھی آپ سے اراوت درجت کا تعلق قائم کیا۔ حضرت مستحوی کو اپنے شخوم شد ہے جہ حد عمیت تھی آپ فرایا کرتے ہے کہ جس وقت ہے معفرت حاتی صاحب کے ہاتھ پر وجعت کی ..... میکر تو میس منا ۔

آبِ معرت عالی میاحب کی خدمت میں چند روز کے قیام کے ارادہ سے آئے تھے کیکن فی کی میت وعقیدت میں اس قدر کو مجے کہ آن کل میں پوراا کی چلد مخذار دیا۔

جب معزے ماتی صاحب محنگوہ آتے تو آپ ہمہ وقت اپنے شنخ وسر شدکی خدمت جمی رہے اور جب معزے تعاند بھون میں تیام کرتے تو معزے کنگوی ہفتہ محشرہ کیلئے آپ شنج کی خدمت بھی حاضر ہو جاتے اور معزے کے ساتھ سے دن محدادتے۔

جب حفرت عالی صاحب نے کمہ معظمہ جرت فرائی تو آپ نے اپنے شخ کے ساتھ پراپر تعلق قائم دکھا ۔ حفرت عالی صاحب کے انقال پر آپ پر کیا گذری۔اسے مولانا عاشق الی صاحب میر مفیّ سے سننے آپ تکھتے ہیں۔

ب جب حضرت حاتی صاحب کے انقال کی خبر آپ کو ملی تواس وقت صدمہ سے آپ کا جو حال تھاوہ پاس رہے والوں نے دیکھا آپ اپنے ہورے استقال واستقامت کے باوجود کی وقت کا کھانانہ کھا ہے کی ہے بات کر بایا بچھ میں بیٹھنا آپ کو گوارانہ ہو سکا آنکھوں سے بدا اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہر چند آپ منبط کرنے کی کوشش کرتے محرب تاب ہو ہو جاتے ۔۔ میتوں آپ کی بیر صالت رہی کہ چاریائی پر لینتے می خاد مول کو د نصب فرماد سے اور خلوت میں پائٹ پر پڑے ہوئے کھنٹوں رویا کرتے ہے بھی تکھین القاقیہ الکی صالت میں جائیو نے اور انموں نے ایسی آواز من جیسے دیچی کو آگ پر رکھ دیا جا تا ہے اور وہ جوش مارتی ہے بیا گہا تھے اور اس حالت پر آجاتے ہے بیا آپ کا منبط تھا کہ آنے والے کی آبسٹیاتے تی آپ عم کولی جاتے تھے اور اس حالت پر آجاتے تھے جو مطمئن اور صاحب راحت و سکون کی ہوئی جائے۔

حضرت حاتی کے دنیاوی مفارقت کے حادث پر مخفی طور پر آپ کا مائی ہے آب کی طرح تو بنا آپ کرنارونااور اب و علم تی اس کی طرح تو بنا آپ کرنارونااور اب و علم تی اس کی او گول نے اتب معمون طاہر ابھی دیکھائے کہ جب مجلس میں حضرت کا تذکر وہو تا یا کوئی نووار دسممان تحزیت کے کلمات کتا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور ہے چین بمو جاتے ہے آپ کا بی جاہتا تھا کہ تو خی باری محر منبط کو کام میں لات تے ای کشاکش ہے آپ کی تو کات پروہ تغیر نمود ار بوتا تھا جس کار فع ہو تا کھنوں میں مشکل میں پڑ جاتا تھا ہیں کشاکش ہے آپ کی تو کات پروہ تغیر نمود ار بوتا تھا جس کا رفع ہو تا کھنوں میں مشکل میں پڑ جاتا تھا بمال تک کہ آپ کی ہے حالت دیکھ کروا تھین وحاضرین نے اس تذکرہ ہے احتیاط کی مشکل میں پڑ جاتا تھا بمال تک کہ آپ کی ہے حالت دیکھ کروا تھین وحاضرین نے اس تذکرہ ہے احتیاط کر ان فرما کی ( کی اور جو فودار و مخص آتا اسکو پہلے تی منع کر دیا جاتا کہ اعلاضر ہے کے وصال پر ملال کاؤ کر نہ فرما کی ( انتی کہ اور شد )

هيم الاست حطرت نبانوي فرمات بيل

جس وقت معفرت کنگوی کو حفرت حاتی صاحب کی وفات کی خبر لمی کی روز تک حضرت کو دست آتے رہے اس قدر صد مداور رکیج ہواتھا ( فقیص الاکابر ص ۱۰۱ )

حضرت حاتی معاحب کو آپ کتنا چاہتے تھے اور آپ کے دل میں اپنے شنخ کی کتنی عظرت تھی اے دیکھئے حضرت کنگوی فریاتے ہیں کہ

اگرایک مجنس میں تمام اولیاء اللہ جمع ہوں اور ان میں حضرت جنید بھی ہوں اور ہمارے حضرت بھی ہوں تو ہم تو حضرت حالی صاحب کے سامنے حضرت جنید یا کسی اور کی طرف بھی التقالت نہ کریں حضرت حالی صاحب تی کے پاس بیو تھیں ہاں معزت عالمی صاحب کو چاہئے کہ دواد حر التفات کریں کیونکہ وہ اسکے پیر میں ہمیں تواہبے میں حضرت عالمی ہی سے مطلب ہے (الافاضات جسم ۳۲۵۔ وعظ۔ تعلیل الاختلاط ص اکے مضعم الاکار ص ۱۱۲)

اس میں سہ بنادیا تھیا کہ سالک کواپنے شخ وہر شد کے ہنرے میں کیاا عقادر کھنا چاہیئے۔ جب تک سالک کا اپنے شخ کے یار ہے میں بیدا عقادرائخ نہ ہو گاشخ ہے نسبت مجھی تو بی نہ ہوسکے گی۔ معرت کنگویلی قرماتے میں کہ

جوبات معفرت مائی صاحب قدس سرہ میں دیمی وہ کسی میں نہ تھی۔ (ارواح طاقہ میں 244)واتھی معفرت ماتی صاحب عجیب جائع تھے عاشق بھی بے بدل اور عارف بھی ہے بدل (افاضات ح2ص) معفرت تعانوی فرماتے ہیں کہ

جب میں حضرت گنگوئی کی خدمت میں صاضر ہو تالور حاتی صاحب کا ذکر بختر ت ہوتا تو فرائے کہ جب
تم آجائے ہو تو قلب زندہ ہو جاتا ہے کو نکہ جب میں پنچا تھا تو اکثر حاتی صاحب کا تذکرہ آجاتا تھا لور
حضرت (گنگوئی) جائے تھے کہ اس نے (بینی حضرت تھانوی نے) حضرت حاتی صاحب کی زیارت کی
ہے یہ حضرت کے حالات سے مرور ہوگا۔

حفرت تقانوی فرماتے ہیں کہ بھے جیرت ہوتی ہے کہ اتابوا فض جو امام وقت ہو وہ ایک اپنے تھوڑے پر سے لکھے ہورگ (ارواح طاخ ص ۲۰)

حفرت ماتی صاحب کا جس سے ذراہی تعلق ہوتا حفرت کنگوی اس تعلق کا بہت کاظار کھتے تھے اور اسکی وجہ سوائے بیٹ کی بحبت و عظمت کے اور کیا ہو مکتی ہے ۔ حفرت ماتی صاحب کو جتاب عکیم عبد العزیز میادب سے ایک خاص تعلق تھا۔ حضرت کنگوی اس نہیت کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبد العزیز میادب سے ایک خاص تعلق تھا۔ حضرت کنگوی اس نہیت کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں بھے کو بیات کہ جناب مرشد تاکو تمہارے ساتھ الغت ہے سب چیزوں سے ذیادہ وجہ مجت تمہارے ساتھ ہو ویہ کی ہوئے کی ہوئی کر تمہاری۔۔۔ باراض ہوں تو ہوں بھے کو ان سے چنداں غرض نہیں اگر ہے تواہ جہ خود کو کئی ہے کہ بھر بھے کو کئی سے نہاری واجہ کے دین کے دین ویک میں اگر ہے تواہ جب موجب تمہارا طاقہ جہت حضرت سے بھر جھے کو کئی اس تعمارے ساتھ

ہوں اس بات کو خوب یادر کھنا (مکا تیب رشیدیہ م ۸۳) حضرت گنگوئی اسپے شیخ کی عبت و مقیدت میں ایسے فناوستے کہ

آپ کی دفات کے بعد حضرت مولانا آپ کویاد کر کے فرماتے کہ باے دحمۃ للعالمین ہائے رحمۃ للعالمین ( الافاضات ج اص ۱۲۹۔ تضعی الاکامرص ۱۰۱)

سینی حضرت حاتی صاحب کاوجود جرائے دور کے لوگول کیلئے باعث رحمت قداد حضور رحمۃ للعالمین علیائے کی بی رحمت کا ایک پر تو تعلد علوق خدا کی ایک بہت باک تعداد آپ سے اللہ کا نام لور آئے ضرت علیائے کا پیغام معلوم کرتی دی اور آئے ضرت علیائے کا پیغام معلوم کرتی دی اور آپ سے اپنے دل کی دنیاروش و آباد کرتی دی ۔ گویا آپ کی ذات دنیا کیلئے حضور علیائے کے داسطہ سے ایک رحمت علی ۔ اسکا ہر گزیہ معنی نمیں کہ معاذ اللہ حضرت گنگوی اپنے شخ کو حضور علیائے کے داسطہ سے ایک رحمت علی ۔ اسکا ہر گزیہ معنی نمیں کہ معاذ الله حضرت گنگوی اپنے شخ کو حضور علیائے کے داہر سیکھتے تھے۔

یج سعدی نے اپنے دور کے حاکم کی تعریف کرتے ہوئے اسکور تمیۃ للعالمین ای معنی میں کما تھا۔ رحمۃ للعالمین تو حضور علاقے ہی ہیں یہ آپ کی شان رحمت کا ایک پر تواور سابیہ کر دہ بھی رحمت بن مکئے۔ پینے کہتے ہیں

### تونی ساید لغف حق برزنین چیمبر صفت دحمة عالمین کلیات سعدی ص ۲۸۹ ملی ایران)

جناب ہیر مرعلی شاہ صاحب کو نژوی سرحوم کو بھی اسکتے سنتقدین نے جگہ جگہ قبلہ عالم تکھاہے (دیکھنے مر منبر) کیا اسکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سب لوگ ان کو قبلہ جانبی اور اکلی طرف رخ کر کے تمازاوا کرس یہ

حفزت فیخ سید علی جویری المعروف حفزت داتا میخ حش کی قبر پرجو چادر پیزهائی می اس پر آیت کریر و ما ارسالغال الا رحمه للعالمدین تکعا تھا (روزناس بنگ کراچی ۲۸ اگست ۱۹۹۳ء کی اشاعت میں پر تصویر موجود ہے) کیاا سکایہ مطلب ہے کہ حفزت دانا صاحب بھی دعمۃ للحالمین تھادر چادر پڑھائے والے دراس چادرکواہی جگہ باتی رکھے والے انہیں صنور چھتے کے برابر سجھتے ہیں (العیاف باللہ) اگر ان سب کی مراد حضور میں ہے فینان کامیان ہے کہ میرا سے اپنے دور میں بایں طور پر عالم کیلئے باعث رصت تنے کہ بے شار خلوق خدانے ان حطرات کی محبت اور تعلیمات سے دی زندگی پائی اورائی آخرت سنواری تو پھر حطرت کنگوئی کے حضرت حاتی صاحب کی پاوش رحمۃ للعالمین کئے کا کیا ہے مطلب میں ہے ؟ رحمۃ للعالمین کس معنی میں ہے اسے تکیم الاست حضرت تعانویؒ کے آیک ارشاد میں دیکھتے آپ حضرت حاتی صاحب کو فن طریقت کے لام متاتے ہوئے قرباتے ہیں

ر سے اپنے زمانہ کے اور اس فن کے مجد دیتے جمتد نے محقل تنے علم دری مھی بظاہر نہ تھا کین ہے حالت مقی س

#### بینے اندر خودعلوم انبیاء 💎 ہے کتاب دے معید ولوستا

حضرت کے فیض روحانی اورباطن ہے تمام عالم منور ہو کیاورنہ چار طرف سے زند قد اور الحاد اور نجیریت وہ ہریت نے دنیا کو تھیر لیا تماحق تعالی نے ایسے پر فتن زبانہ اور پر آشوب دور میں ایسے فخص کو پیدا فرماکر اپنی مخلوق پر ہدائی فضل اور رحم فرمایا (الافاضات ۲۵ م ۸۵ عوج اص ۱۵۲)

حضرت کنکوئی نے حضرت حاجی صاحب سے جوروحانی تعلق قائم فربایالور آپ کوا پنامر شدمانا تواسکاسب
حضرت کا صاحب نسبت لور صاحب شیع سنت ہونا ہے صاحب کر امت مجھ کر آپ نے بیعت نہیں کی
حض حضرت کنکوئی نے آپ کو بھیشدائی نظر ہے ویکھالوزائی نسبت سے فینی حاصل کیا سند کول کے
ہاں کر امت آپ فانوی چیز ہوتی ہے مگر افسوس کہ آج کل یکی سب پچھ سمجھا جائے لگا ہوائی ہو منا
جاریا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جم نے ایک مرجہ حضرت گنگوئی ہے مرض کیا کہ حضرت مالی صاحب کی کر اسٹی جمع کر کے کا خیال ہے آگر حضرت کو پچھ یاد آجادے توارشاد فرماوی حضرت نے فرمایا کیا کہ ہم نے اس نظر سے مجمعی حضرت کو دیکھائی نہیں ۔واقعی
فرمایا کھائی تم نے ایک بات کا سوال کیا کہ ہم نے اس نظر سے مجمعی حضرت کو دیکھائی نہیں ۔واقعی
فرمایا کہاؤ کا فرمایا دیاس فرمایا کیا کہ ہم نے اس نظر سے مجمعی حضرت کو دیکھائی نہیں ۔واقعی

# حضرت گنگوہی اپنے شیخ ومرشد کی نگاہ میں

حضرت حاتی صاحب کواپنے تام متوسلین میں حضرت نانو تو گالور حضرت کنگوئی سے بہت ذیادہ محبت و حضیہ معلام سے معلق می حضیہ منانو تھی اور ان کے ساتھ ایک خاص فتم کا تعلق تھا۔ اسکی وجہان حضرات کا کمال اخلاص۔ ولائے تعلیم دخت اللہ ہے۔ اور مقام باطنی تھا حضرت کنگوئی نے یہ دولت بہت جلد حاصل کرئی تھی۔ جب آپ حضرت حاتی صاحب سے بیعت ہوئے اور ایکی حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے آپ کو بلایا اور اور شاد فریا۔
مقارت حاتی صاحب سے بیعت ہوئے اور ایکی حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے آپ کو بلایا اور اور شاد فریا۔

میال دشید احمد جو لفت حق تعالی نے بھیے دی ہے دہ آپ کو دے وی آئے دواسکو پوهانا آپ کاکام ہے (اید اوالشیاق من ۱۲-الافاضات تا موم ۳۲۴)

حضرت کنگوہی آپ کے پاس جالیس دن رہے بھرجب آپ جائے گھے تو ہے و مرشد دور تک آپ کو چھوڑنے آئے لور پھر آپ نے ارشاد فر ایا کہ

اگر تم ہے کوئی بیعت کی درخواست کرے تواسکو بیعت کرلیزا (الیناص ۳۲۳) مولاناعاش الی میر تفی تکھتے ہیں

کیا خدائی دین ہے کہ جس وہلہ عمل بیعت ہوئے اس دہلہ جس صاحب نسبت سے خلیفہ ہوئے اور چلتے جلتے اصرار و نقاضا کے ساتھ اظمینر سے کی ذبان سے بیر مہارک ارشاد و تھم سنا کہ ویکھوچو درخواست کرے اسکو ضرور تنافت کرلینا کہ بیکی سفر سفر بیعت تھا اور بھی مغر سفر حصول خلافت۔ یکی قلبل زمانہ زمان سعی تھا اور کیا چھا ہے کا غفر دکامیانی کے متے۔ (یڈکر والرشید می اہ)

حضرت کنگوی جب اپ وطن تشریف لائے تو یمال آپ سے کی نے بعد کی در خواست کی حضرت نے عظرت کے درخواست کی حضرت نے عظرت نے عظرت کے دعشرت سے شکامت کی۔ فیمنرت نے فرایا مولانا اسکی بعد سے شکامت کی ۔ هضرت نے فرایا مولانا اسکی بعد سے بچنے حضرت کنگوی نے ادبافر ایا کہ حضرت اب تو آپ تشریف دیکھتے ہیں آپ بی فرا لیجئے حضرت نے اس پر عجیب جواب دیا جس میں ایک مسئلہ (۱) ہمی بیان فرادیا کہ اگر اسکو

(۱) ماشيرا کلے صفح پر ملاحظہ تیجنے

مجھ سے عقیدہ (عقیدت)نہ ہوتم سے بی ہو۔ پھرار شاد فرمایا کہ ہمارے سامنے مرید کرو۔ حضرت گنگوبی نے اسکی بیعسد نی (الافاضات ج اص ۱۸۱)

حضرت عاجی صاحب جب ہندوستان ہے ابجرت کر کے حریمن شریقین جارہے تھے تو آپ حضرت گنگوی سے مرائے ملاقات گنگوہ تھی آئے۔ابداد المشاق میں ہے

جب آب بہ نیت حربین گھر سے باہر نکلے چونکہ حضرت منظوی سے زیادہ تعلَق خاطر تھا اسلے الودا گ ملاقات کیلئے منظوہ تشریف لے محتے (امداد المشاق ص ۲۷)

حفزت مختکوی جا ہے تھے کہ دو بھی اپنے بیٹے کے ہمراونکل پڑیں لیکن بیٹے نے اسکی اجازت مندوی بھر فرمایا میاں رشید احمد تم ہے تو تن تعالی کو ابھی بہتیرے کام لینے ہیں گھیر او مت۔ خدا تمسادی عمر دراز کرے اور مراتب میں ترتی دے۔ اسکے بعد شخ نے آپ کود ہر تک چھاتی ہے لگائے رکھا اور آخر کارپدرانے شغفت اور مربیانہ محبت کے انداز پر خود بھی چھم نم ہو گئے اور مولانا کو بھی رلادیا( تذکرہ ج اص ۸۰)

حضرت حاجی صاحب نے بجرت کے بعد بھی اپنے مستر شد صادق سے برابر تعلق رکھا تھالور ای مجت و عقیدت کے ساتھ آپ کو باد کرتے رہے آنے جانے والے حضرات سے آپ کی خبریت معلوم کرتے اور آپ کو خطوط کے ذریعہ باد کرتے رہے۔ آبے حضرت حاجی صاحب کے خطوط کی روشنی میں حضرت کنگوئی کی آپ کو خطوط کی روشنی میں حضرت کنگوئی کی آپ کی نگاہ میں حضرت کنگوئی کس قدر محترت کنگوئی کس قدر محترت کنگوئی کس قدر محترت کنگوئی کس قدر مادب عظمت ہوئے ہیں۔ حضرت شخ ایک گرائی نامہ میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

از فقیر ایداوالله عنی الله عند مخدمت قینش در چنت مر لپاخیر دیرکت عزیزم حولوی رشیداحد صاحب عمت فیومنهم\_السلام علیکم در حمدالله دیر کان: الحمدالله - فقیر بفتنله تعالی مع الخیر بهول اور آپ کی صلاح فلاح وادین کی دعاکر تا بهول

ایک مروری اطلاع یہ ہے کہ فقیر آپ کی مجت کواپی نجات کاذر بعد سجھتا ہے اور الحمد بقد اللہ تعالی نے (حاشیہ از صفحہ مخزشتہ) معفرت تھانوی ہے کسی نے بوچھاک اس میں سئلہ کیا ہوا فرمایا سئلہ بیہ ہواکہ اگر چر کابھی پیر ہواور اسکی طرف میلان نہ ہو تواس سے نفعنہ ہوگا (خیرت انگیز واقعات میں اا۵) آپ کی محبت کو میرے دل میں ایسا متحکم کرویا ہے کہ کوئی شے اسکو بٹائیس بحتی ہے اور میں اپنی سب
احباب کی محبت کو اپنے سلنے وسیلہ نجات جانا ہوں۔ اور یعین جانو کہ مجھ کو دنیا ہیں کس سے المال و کدورت
میس ہے تو پھر اپنے مزیزوں سے جو اس گنہ گار کے عقبی کے حالی ہیں کیو کئر کدورت رکھوں گا اول تو
میس ہے تو پھر اپنے مزیزوں سے جو اس گنہ گار کے عقبی کے حالی ہیں کیو کئر کدورت رکھوں گا اول تو
میس کے مقدور تعیمی کہ فقیر کے سامنے آپ کے خلاف زبان ہلاوے کیو فکہ اس بارہ میں اسکوسوائے میرے
درج و ملال کے کیا فاکدہ ہوگا دو سرے جو کوئی فقیر کو دوست رکھت ہے دہ ضرور آپ سے محبت رکھتا ہے تو
اسکے خلاف بھی کوئی تحریر آپ کے باس جائے تواسکوباور نہ کر ہا۔

عزیزم ول محل ایمان ومعرفت ہے نہ کہ محل کینہ و کدورت۔ آپ کی دعا میرے حق من مقبول ہے دعا فراویں کہ اللہ تعالیٰ اب اس اخیر زمانہ میں میرے ول کو نور محبت وایمان ومعرفت سے فور علی نور فرمائے ( مکا تبیب رشید یہ می ۲۸ طبع لا ہور)

حصرت منگوری نے جب اپنے شیخ کو قلبی حالات اور بالمنی وار دات تکھے تو شیخ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالی کا شکر جا لائے آپ خود ایک خط میں تکھتے ہیں

الله تعالی آپ کو تحروبات سے محفوظ رکھ کر قرب مراتب ودرجات عالیہ عطافر مادے اور آپ کی ذات باہر کات کو ذریعہ ہدایت طلق فرماوے آمین ..... الحمد نله آپ کی کیفیات باطنی اور حالات مقدس سن کر کروڑ کروڑ شکرالله تعالی جانایالله تعالی آپ کے درجات اور قرب کو ترقی بالائے ترقی نفیے اور ہم ہے بھروں کی تحات کا وسیلہ ہے ۔۔

حضرت الحانط ميل لكينة بين

اس پر پھی شبہ نمیں کہ تم عزیزوں کے کمالات کی وجہ سے نقیر کے نقسان و عیوب جسپ صفے ہیں تمہار کا عمیت نے انسیر کا کام کیا ہے انشاء اللہ قیامت میں بھی الی بی شر مساری کی امید ہے تمہار کی عمیت کا مذا وسلہ ہے (ایسام ۴۲۸م س-۳)

حفرت به محل لكهت إل

ارسال خطوط سے معذور ہوں گر تعلق قلبی وہمت باطنی ہروفت آپ کے ساتھ ہے ہیشہ آپ کیلئے وست بدعار ہتاہوں خدا تیول فرمائے (ایضاص ۱) حضرت منگوی کی اہلیہ محترمہ کے انتقال پر آپ نے جو تعویق کمتوب تحریر فرمایاس میں آپ لکھتے ہیں آپ کو صبر وشکر کی تعلیم کی حاجت نہیں کو تکہ آپ مجسم مبر وسر تایا شکر جی ہاں یہ وعاہے کہ خداو تد کر یم آپ کو کمانل ابر عطافر مائے اور آپ کے نیوش سے تمام اہل اسلام کو مستنیض کرے ۔ایں وعالزما وازروح الاجین آجن باد (ابیشاص ۳۳)

ایک مرتبه معزت گنگونی به معنصار موشئ جب معزت حاتی صاحب کواسکاعلم بواتو آب سف فیغاک دعا فرانی اور معزت گنگونی کولکھاکہ

آپ کی محت طلق اللہ کے واسلے ہوی تعب ہے اللہ تعالی آپ کو بعافیت تمام و صحیح سلامت دیکھ (ایسنا ص ٣٣)

معرت نے اپنے ایک معتقد کو ہمی لکھاکہ

عزیزی مولوی رشید احمد صاحب زاد الله عرفانه کی علالت کانژ بندوستان پر بہت پڑاا کثر امور خیر جواگی ذات سے مسلک مضید ہو محے درس حدیث و تول جو خاص بصارت سے متعلق تعاویبالکل جاتار ہاللہ تعالی شغائے کل مرحمت فرمائے آمین (ایعنا)

حضرت حاتی صاحب اینے مستر شد صادق اور عب و مخلص کو کس عقیدت ہم سے الفاظ والقاب سے یاد کرتے تھے وہ آپ کے ہر کر ای نامہ بھی موجو دہے آپ ہی اد پکھیں

از فقیرا دادالله منی عند عد مت فیش در جب منع علوم شریعت د طریقت (ص ۲۸) فیف در جنت سرایا خیر دیر کت سر اسر خلوص د محب (ص ۲۰) جامع فعنل د کمال مجی د مخلعی (ص ۳۱) عارف بالله (ص ۳۱) ایک شیخ کامل می طرف سے اپنے مرید کیلئے یہ عقیدت ہمرے الفاظ اس بات کی تعلی دلیل جیں کہ یہ مرید عام مریدوں می طرح نہ تھاوہ خود اپنی جگہ شریعت و طریقت کا انام اور سرچشمہ علم وفعنل تھا اور اسکی شمادت اسکا شیخ دے دہا تھا۔ خوانی ضغ (لاند بونبہ میں بدناء

محيم الامت معزت تعانوى فرماسته بيس

حصرت حاجی صاحب حضرت مولانا کنگوی کاب صداوب فرماتے تھے اساکہ جیسا فیٹ کااوب کیاجا تاہے میرے سامنے معزت کنگوی کاویا ہوا تھا۔ ایک فیض نے معزت حاجی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو حفرت نے اسکو آنکھوں پر نگامر پر رکھااور فرمایاکہ مولاناکا تیم کے اگر کوئی دیکھا توبہ خیال کر تاکہ حضرت حالی صاحب کے بیرتے بھیجاہے (الکلام الحمن خاص ۸۰ درج ۲ ص ۹۱ کیدالحق ص ۹۵) آپ یہ بھی فرماتے ہیں

حضرت واقی صاحب حضرت موانا کنگوی کابے مداوب قرماتے سے (الافا شاہتے ہوں) اور حضرت حاتی صاحب او تو کی اور حضرت مولانا رشید احمد کئو کئی اور حضرت مولانا رشید احمد کنگوئی کے بارے میں یہ صغیر کے مسلمانوں کو جو پیغام دیاہے اسے ملاحظہ کریں ہی کی مسلمانوں کو جو پیغام دیاہے اسے ملاحظہ کریں ہی کی طرف اپنے مربع دل کینیئے یہ پیغام کیاا کی مظمت کی کھی شمادت نہیں۔ آب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو صاحب اس فقیر سے مجت و عقیدت رکھیں وہ مولوی رشید احمد صاحب سلمہ اور مولوی ہو تا ہم سلم کو جوکہ تنام کمالات علوم خابری وباطنی کے جائے ہیں میری جگہ بائد مدارج میں جھے سے فوق سمجھیں اگرچہ خابر میں معالمہ بر تیس وبائلی کے جائے ہیں اور وہ میری جگہ پر ہیں اور اکی صحبت کو فنیمت سمجھیں کہ ایکھ سے لوگ اس زمانہ بی للیو ہیں اور اکی خدمت بائد کرتے ہیں اور اکی خدمت بائد کہت سے فیش بیاب ہوتے رہیں اور سلوک کہ ایکھ سے لوگ اس زمانہ بی لکھے میں ہیں ایکے حضور حاصل کریں افتاء اللہ ہے ہیر وشر وہیں گے اللہ تعمد میں مورث فریا ہے اور تناور ایک عمر میں برکت دے لور معرف فریا ہے اور تناور اللی عربی کے دو طریقے اس رسانہ بیں لکھے میں ہیں ایکے حضور حاصل کریں افتاء اللہ ہے ہم وشر و قربات اور ایک فور ہوا ہے تا ہوں وہیں تک کمالات سے مشرف فریا ہے اور بیار میں ایک مد تے میں بینے دینے اور ایکے فور ہوا ہے تا کہ دو توں تک پہنچا ہے اور ایکے فور ہوا ہے تا کہ دو شن کرے اور حضور عبیج کے کے مد تے میں بین میں تک انگا فیض جدی در ایک کوروش کرے اور حضور عبیج کے کے مد تے میں بین میں ایک بینیا ہے اور ایکے فور ہوا ہے تا کہ دو شن کرے اور حضور عبیج کے کو دو شن کرے اور حضور عبیج کے کو دو شن کرے اور معرف کوروش کی دو شن کرے اور حضور عبیج کے کو دو شن کرے اور حضور عبیج کے کے دو معرف کوروش کی دو شن کرے اور حضور عبیج کے کوروش کی دو شن کرے دور کوروش کی دوروش کی دوروش کر دو شن کرے اور حضور عبیج کے کے دوروش کی دوروش کیا کہ کیا گوروش کی کوروش کے کوروش کی کوروش کی

معترست ما جی مساحب پر بھی فرمایا کرتے ہتھے کہ

یں نے جو کچھ ضیاء القلوب میں کھیاہے دواندام سے تکھاہے میر الہام ید لا حمیں (الا قاضات ج مم ۲۷)

حعزت حامی صاحب اینے سب متعلقین و متوسلین کو ککھتے ہیں کہ

عزیزی جناب مولوی رشید احمر کے وجود بایر کت کو ہندوستان میں غنیمت کبری و نعمت عظمی سمجہ کر ان سے فیوض دیر کانت حاصل کریں کہ مولوی صاحب **موموف ج**ائع کمالات ظاہری وہا لمنی کے ہیں اور اکل تحقیقات محض لگیرت کی راوسے ہیں ہر گزاس میں شائبہ نضانیت نہیں (فیصلہ ہفت مسئلہ میں ۱۳) جو حضرات حضرت حاجی صاحب کے رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کی روشنی میں دیورہ کی بر بلوی اشحاد کے وحضرات حضرت حاجی ساحب کے رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کی روشنی میں دیورہ کیا یہ لوگ ان اور اے معیار بدائے بین کیا انسین اس میں حضرت کا یہ ارشاد نظر خسین آتا؟ کیا یہ لوگ ان ارشادات کی روسے اکار دیورہ کی تحقیم کا کھیل بد کرنے کو تیار بین ؟ اگر یہ لوگ والوں کا محاسبہ کرنا ہوگا مسئلہ کا حل چاہے بین تو پھر انسین کھل کر اکار دیورہ کے خلاف شور وعل کرنے والوں کا محاسبہ کرنا ہوگا ورشہ ہمیں یہ سیجھنے میں کو لیا دشواری نمیں کہ جولوگ اس متم کا اعلان کر دہے بین وہ یہ نبیت ہیں حقیقت میں اسماریون کی جذب اسکے دلوں میں نمیں ہے۔

ا پک مرتبہ حضرت حاتی صاحب کی خدمت ہیں بعض حاسدون نے حضرت کنگوہی کے خلاف شکلیات کا و فتر کھولاا نکا مقصدیہ تھا کہ حضرت حاتی صاحب حضرت کنگوی سے تنطع تعلق کرلیں کے اوریہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جا کیں مجے حضرت نے اگل ہاتوں کے جواب میں اُر ٹاو فرمایا کہ ''بالکل جموٹ ہے'' حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ چرمیرے ہاتھ یہ کملا تھیجا کہ

میری محبت آپ سے اللہ واسطے ہے اور اللہ باتی ہے ابذا یہ بھی باتی ہے ( فقعی الاکامر میں ۲۹ اوسزیر المجید ) آپ نے یہ بھی فرمایا

مجھ کو تم سے اللہ کیلئے محبت ہے اور جیسے اللہ کو بقاء ہے وہی ہی حب فی اللہ کو بھی بقاء ہے تم بے فکر رہو مجھ پر ان کلیا تول کا کوئی اثر تمیں آپ اطمیمان سے بیٹھ رہیں (الافاضات ہے مس ۲۵۸)

فور کیجے کہ اگر ان اعتر اصاب میں ذرو ہم میں وزن ہوتا جو علاء و بید کے کا لفین نے جگہ جگہ اور کھے ہے۔ ان حضر ات کو اپنے قریب رکھتے انہیں کلے لگاتے ان عفر ات کو اپنے قریب رکھتے انہیں کلے لگاتے ان عفر ات کو اپنے قریب رکھتے انہیں کلے لگاتے ان عفر ات میری جگہ ہے مصب مقید سندہ مجت کا کھلے عام اظہار کرتے ؟ کیا بھی ہی آپ یہ کہتے کہ یہ محصر ان حکر ان میری جگہ سے معلوں ؟ آپ کار معلی کے علاء و عوام کو اکار علاء کی محبت بار کت اختیار کرنے کی تاکید کر نااور باطنی مسائل میں ان سے دجو کر کے لئے کہ ان حطر ان مسائل میں ان سے دجو کا کرنے کی تھیجت کر نااور انہیں ان افریب دکھنا صاف بتا تا ہے کہ ان حطر ان پر لگائے جانے والے الزنبات بالکل بے و ذان ہیں اور ان سب حضر ان کا وامن اس سے پاک ہے۔ کون خمیں جانے کہ ان وقول ہندوستان میں اہل اسلام یو کی مشکل سے گذر رہے تھے اور ہر طرف سے گون خمیں جانے کہ ان وقول ہندوستان میں اہل اسلام یو کی مشکل سے گذر رہے تھے اور ہر طرف سے گون خمیں جانے کہ ان وقول ہندوستان میں اہل اسلام یو کی مشکل سے گذر رہے تھے اور ہر طرف سے

مسلمانول کے در میان انتخاد وانفاق پر زور دیا جارہا تھا مگر کھی لوگ اسی کو حش میں لکے ہوئے منے کہ

مسلمانوں میں فرقہ بدی کی فضاء پیدا کی جائے چنانچ اضول نے آگار دیوری کے بارے میں غلط پرد پریکندہ میر وع کیا اور حضر سے کنگوی کو بلور خاص اسکا نشانہ بدلا۔ ہندو ستان کے مسلمان جائے نظے کہ حضر سے مسلمان جائے نظے کہ حضر سے مسلمان جائے اور اسکے جواب کی روشنی مسلمان عاملے جواب کی روشنی میں معاملہ طے ہو۔ یعنی حضر اس نے حضر سے حاتی صاحب کی خدمت میں استفسار کیا اور اسکی حقیقت میں معاملہ طے ہو۔ یعنی حضر اس نے حضر سے حاتی صاحب کی خدمت میں استفسار کیا اور اسکی حقیقت بیاتی۔ حضر سے حاتی صاحب نے ان خطوط کے جواب میں ایک تنعیب کی خط تحریر فرمایا۔ آپ اسے پڑھیس اور اندازہ لگا کھی کہ حضر سے حاتی صاحب حضر سے کنگوری کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آپ کے تلب اور اندازہ لگا کھی کہ حضر سے تھی اور آپ کے تلب میں حضر سے کنگوری کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آپ کے تلب میں مقل فرمایا ہے۔ لیجے آپ بھی پڑھے

بسم الله الرحن الرحيم ..... محمده ونصلى على رسول الكريم از نقير الدادالله چشتى الامت محيال عموما

نے جو پھوا کی ٹناہ میں رسالہ ضیاء القلوب میں تحر بر کیاہے وہ حق ہے اور اب فقیر کا حسن خن اور محبت بہ نبست پہلے کے ایکے ساتھ بہت زیادہ ہے فقیر ان کو اپنواسطے نجات کا ذریعہ سمحتاہے۔

سبت پھے ہے اسے ما ہو بہت دیادہ ہے سیران اوا ہے واسعے کیات اور بھہ بھاہے۔

میں صاف کتا ہون کہ جو محض مولوی صاحب کور اکتاہے وہ میر اول دکھا تاہے میرے دوبازہ ہیں آیک مولوی ہے تھا ہے۔

مولوی کھ قاسم صاحب مرحوم اور دو مرے مولوی دشیدا حمد صاحب آیک جوباتی ہے اسکو بھی نظر لگائے ہیں میر الور مولوی صاحب کا آیک مقیدہ ہے جس بھی بدعات کور اکتابوں جو مولوی صاحب کا امور درجہ میں خالف ہے وہ میرا اخالف ہے اور خداور سول کھائے کا خالف ہے اور بھن جا اوجو یہ کہد سیتے ہیں کہ شریعت اور ہے لور طریقت اور ہے تھی اگی میں اگی کم منی ہے طریقت ہے شریعت خداے گھر متبول شیں شریعت اور ہے والی نظرے جو الل علم میت رکھتے ہیں ہا مرباعث اجاح سنت کے ہے کی کی خالفت سے مولوی صاحب کا نقصان شیں آب سب بھر و ہے جو ستقد میر شیں۔ مولوی صاحب وہ محض ہیں کہ خواص کو جانے کہ اگی محبت کو غیر کثیر سمجھیں اور جی ہے کان امور سے تحفیل ہر مولوی صاحب کی نمیست ہو گئی کلہ ہے اور فی کا نہ ساوے اور نہ تحر کر کئیر سمجھیں اور جی بے جاہتا ہوں کہ مولوی صاحب کی نمیست ہو گئی کہ ہوئی کہ ہوئی کی اور این آب کو میرا دوست سمجھیں ہر گزشیں۔

ماحب کی نسبت بھے کوئی کلہ ہے اور فی کا نہ ساوے اور نہ تحر بیر کرے بھی کو ان امور سے تحفیل ہر گزشیں۔

ماحب کی نسبت ہے کہ میرے گئے ہوئی کا نہ ساوے اور نہ تحر بیر کرے بھی کو ان امور سے تحفیل ہر گزشیں۔

مولوی صاحب کی ختی للذہ ہے موٹی المحر ہو ہیں باغداول کا لی ہیں آئی زیاد ت کو غیر میں ہر گزشیں۔

والسلام المدافر فاروق (مر) (مر)

کیااس سے زیادہ پر عظمت و عقیدت اور عبت ہمرے الفاظ ہو سکتے ہیں ؟ حضرت حالی صاحب کا یہ کرائی امر جس جس کے ہاں ہو بد تھیب ہے دہ پھر اس المر جس جس کے ہاں ہو بد تھیب ہے دہ پھر ہی مظمت میں جمک سکتے ہاں جو بد تھیب ہے دہ پھر ہی ہاؤند آئے اور است میں انتظار پھیا نے کی دوسر کی راہیں علی کیں۔ لاحدول ولا قوۃ الا جالله حضرت حالی صاحب اپنے وقت کے لام طریقت سے تو حضرت کنگوئ اپنے ذمانہ کے لام شریعت سے شریعت سے اسول وکلیات اور پھراس کی فروع و جزئیات پر آپ کی پوری پوری نظر محل آپ دین کے مطابعہ میں کسی چھوٹے ہوئے کی پروانہ کرتے ہے کھل کر حق کی بات متاتے اور اس پر استفامت کا مظاہرہ فرائے ہے

حضرت كنكوئ كوحفرت ماى مساحب قدس سروسيه بعض مسائل بيس اختلاف تفاجيخ اور مريد كے الكن

اختلاف کا ہوناکوئی نی ہات نیس ہیشہ ہے ہوتا آبا ہے اور مجھی کسی ہے اسے دانہ جانا۔ حضرت کنگوئ اپنے فیج کے رویرواس اختلاف کو عرض کرتے اور ضرورت پڑتی تو دلائل کے ساتھ اسکی وضاحت فرماتے۔ حضرت حاجی صاحب کے اضلاص کا میہ عالم تھا کہ آپ نے مجھی بھی اپنے مرید کے اس اختلاف اور اس وضاحت کا اور انس اختلاف کی ماہ پراپنے بھی محقیدت و محبت میں وضاحت کا اور نہ عفرت گنگوئ کے دل میں اس اختلاف کی ماہ پراپنے بھی کی محقیدت و محبت میں کوئی کی آئی۔ حضرت حاجی صاحب حضرت گنگوئی کے اس اختلاف سے فوش بھی جھے اور عقیدت و محبت کے یہ دشتے ای طرح دار اور تائم رہے۔

ا کی مرتبہ کد معظمہ میں حضرت مولانا گنگوئی سے حضرت عالمی صاحب نے فرمایا کہ فلااں جگہ مولود شریف ہے تم چلتے ہو مولانا نے صاف انکار کردیا کہ نمیں حضرت میں تو نمیں جاسکا کیونکہ میں تو ہندو ستان میں اسکو منع کرتا ہوں حضرت نے فرمایا جزاک اللہ میں اتنا تمہمارے جانے سے خوش نہ ہوتا جفنانہ جانے سے ہوا (ارواح ثلاثہ ص ۲۷۷)

حفرت جاجی صاحب مکد معظمہ کی ایک خاص حتم کی مجلس مولود (جو ہر حتم کی بد عات اور رسوم وروائ سے خالی تھی ) جانے ہیں کوئی حرج نہ سجھنے تھے جبکہ حضر ت گنگوئل کا موقف ہو تھا کہ جو چیز اکار ساف اور فقماء سے مروی نہ ہواس پر عمل درست نہیں ہے۔ آپ کی نظر جی شریعت کے دواصول و تواعد موجود تھے جنگی روسے آپ اس کو مناسب نہ جانے تھے۔ اور آپ اس بات کے قائل تھے کہ دین کے سائل ہیں علاء دعوام کو فقماء کا دائس تھا مناج اپنے فقہ کے باب ہیں ہمارے رہنما فقماء ہیں صوفیہ کرام نہیں۔ عکیم الامت حضرت تھانوی اس واقعہ پر فرائے ہیں کہ

حضرت حاتی صاحب نے برا مانے کے جائے مولانا کے انکار کی بہت مخسین فرمائی اور فرمایا کہ میں الممان صاحب نے برائی ہوت مولانا کے انکار کی بہت مخسین فرمائی اور فرمایا کہ میں الممان کے جائے سے انتا فوش د ہوتا ہوتا اسادے نہ جانے سے خوش ہول د اب دیکھئے ویر سے زیادہ کون محبوب اور معظم ہوگا محرویٰ کی حفاظت النے اتباع سے بھی زیادہ ضروری تھی اسلئے آپ نے اس کو ترج کو در وی دی دور اقعی حفاظت دین بن کی تازک خدست ہے کہ تک مساوے پہلول پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ نہ چھوٹول کو نقصان سنچے اور نہدول کے ساتھ جو عقید ہے ہاں بھی فرق آئے (الافاضات م عامل چیرت میں میں میں میں اسامی ہے ہوں ہے۔

ایک مر جد کمی نے معرت گنگوئ ہے کہا کہ آپ اپنے آئے کے اس عمل پر کیوں نہیں آپ نے اسکے جواب بھی ادشاد فرایا کہ

انده دختر سالین سے جو وجد ہوا ہے اور جنتے الی علم وزی قم قدیج ہے وجد ہو ہے اس قبلا جو رہے ہیں انہوں نے پڑھا ہے

عالم فیر عالم سے جو وجت ہوئے اور ہوتے ہیں کہ جو پھر استادون سے کتب وجد ہی انہوں نے پڑھا ہے

اور علم حاصل کیا ہے کمی شخ عارف ہے اس علم کو علم البقین سالیویں تاکہ عمل کرنا نئس کو اس علم پر سل

ہو جائے اور معلوم مشہود من جائے علی حسب استعداد ہے کی اس واسطے وجد ہیں ہو تااور نہ ہو اتاکہ جو

ہو جائے اور معلوم مشہود من جائے علی حسب استعداد ہے کی اس واسطے وجد ہیں ہو تااور نہ ہو اتاکہ جو

ہو جائے اور معلوم مشہود من جائے علی حسب استعداد ہے کو گی اس واسطے وجد ہیں ہو تااور نہ ہو اتاکہ جو

ہو جائے اور معلوم مشہود من جائے علی حسب استعداد ہے کو گی اس واسطے وجد ہیں ہو تااور نہ ہو کہ میں اسکو سمج

و سکے قول کے مطابق کر ایس کہ جس کو دہ فلا فرمادیں اسکو آپ فلامان لیں اور جس کو دہ صبح کمیں اسکو سمج

ر کھیں یہ خیال سر اسر باطل ہے ( ڈکر قالر شید س ۱۲۲)

ایک مرتبہ ایک معاحب نے معزت گنگوی سے عرض کیا کہ معزت ماتی صاحب نے جھے کو سام کی اجازت دی ہے تو معزت نے جواب ش اوشاد فر لمایکہ

آگر ایسا ہوا تھی ہو تو جمت نسیں حضرت عاتی صاحب جس فن کے قام بیں اس بیں ہما تھے قلام بیں باتی ہید مسائل فتیہ بیں اس بیں فتماء کا امیاع کیا جائے گا ..... بنتدیہ بھی فرملا کد ان مسائل بھی حضرت کو ہم ہے خوبی نے کر عمل کرناچا بینے ند کہ ہم آپ کے قبل پر عمل کریں (الافاضات ۲۳۵م ۲۳۵)

عیم الامت حفرت تفانوی فرائے ہیں اگر کوئی مجنس (حفرت کنگوی کے سامنے) فاوی شرعیہ کے معادضہ بی حفرت حاتی صاحب کا کوئی قبل یاضل پیش کر ۲ قومیان صاف فرادیا کرتے تھے کہ حضرت حاتی صاحب کو ان مسائل ہوئیہ بیل ہمارے فتوی پر عمل کر ناواجب ہے ہم کوان مسائل ہوئیہ بیں آگی تھید جائز ضیں اور ہم ان مسائل کی وجہ سے حضرت حاتی صاحب سے مرید تھوڑائی ہوئے ہیں وہ اور جیں چیزیں ہیں جنگی وجہ سے حضرت حاتی صاحب سے دوسے کی ہے (الا فاضات ت ۲ م ۲۳)

حضرت کنگوی کے ندکورومیانات پر خور فرمائی کہ آپ نے کس احتیاط ودیانت داری سے کام لیا ہے۔ آپ کے ان بیانات سے صاف یود چاتا ہے کہ آپ کے دل میں حضرت حاتی صاحب کی اوری اوری عظمت اور مقیدت موجود ہے اور شریعت مطہر ہی پاسپانی و حقاظت کا ہمی کمی قدر خیال ہے۔ حضرت حاتی صاحب جس سلط کے اہم الا تکہ اور شخ الشیوخ ہیں حضرت منگوئی اسکا علی الاعلان اقرار فر النے ہیں اور حضرت منگوئی ار شیس ہے۔
ہیں اور حضرت منگوئی بتلانا چاہے ہیں کہ فقتی مساکل ہیں صوفیہ کرام جبت نہیں ہواکرتے ہیں ابیانہ ہو برر گوں کے بعض اٹمانل واحوال کو ایکے مرید جبت ہا تیں اور الن پر عمل شروع ہو جائے۔ نہیں۔ ان برر گوں کے بعض اٹمانل واحوال کو ایکے مرید جبت ہا تیں اور الن پر عمل شروع ہو جائے۔ نہیں۔ ان سمائل علیہ اور د قائق قلبیہ ہیں فقعاء کے میلات بی قابل اعتبار ہوں سے اور اگل تشریعات قابل تیول سمجھ لیں اور اے ہی مسائل علیہ ہا کہ مریدان باصفاج دورین سمجھ لیں اور اے ہی محبی جائیں گی۔ اگر ہزر کوں کے بعض اٹمان واحوال کو ایکے مریدان باصفاج دورین سمجھ لیں اور اے ہی وین کی مسئلہ بتا کرا مت کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں توجہ و کین جن فتہ کا جائے گا۔ شخ الاسلام حضر یہ کے ہیں اپنے محبوص دول کو کھی دین کا ورجہ نہ دیا اور نہ کی اتباع کیا جائے گا۔ شخ الاسلام حضر یہ کا جمیشہ سے یہ فعیوس دول کو کھی دین کا ورجہ نہ دیا اور نہ کھی اپنے متو سلین کو یہ داوا پنائے کی تاکید کی۔ خواں سے محبوب کی جس سے کے ہیں ابنائے کیا جائے گا۔ شخ الاسلام حضر سے علامہ عافی اتباغ کیا جائے گا۔ شخ الاسلام حضر سے علامہ عافی حس سے دول میں جو کہ جس سے کہ جائے ہیں ہو تھی اپنے کا کی کی جائے گا۔ شخ الاسلام حضر سے علامہ عافی این حجر (۵۲ میں کو جو کھی دیں کا کو جو جیں علیا مو فقیاء کا تی اتباغ کیا جائے گا۔ شخ الاسلام حضر سے علامہ عافی حقود کی جائی ایک کیا جائے گا۔ شخ الاسلام حمل سے علی میں حقود کی دورہ جائی دیا کیا جائے گا۔ شخ الاسلام حمل سے علی میں میان کی جائی ہو کے گار کی دورہ جائی ہو کے گار میں کیا ہو کے گار میں کیا ہو کے جس میں کر دورہ کیا ہو کے گار میں کو جو جو الدی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کر کی دورہ کی دور

فان علم الحلال والحرام انعا يتلقى من الفقها، (فق البارىج ٩ص١٣) (ترجمه) حلال وحرام كاعلم (لورائك مسائل) لو نقهاء بى سے حاصل كيا جاسكا ہے۔

اس سے واضح ہو تاہے کہ کئی بی و مرشد کا تعل اس بات کی دلیل نہیں کہ اس تعل کوسند جواز ل گیاہے و بی معاملات میں طائی وحرام اور جائز ونا جائز کی حدیق فقماء طے کر بچے جیں اور پوری است نے اس پر اعتبار واعتاد کیا ہے ان حضرات کے ذکر کروہ مسائل قرآن و سنت سے بی مستبلا ہوتے ہیں ہے دعرات محض ذوق سے کئی چیز کو طے نہیں کرتے۔ یہ جو کچھ کتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی ہیں گئے جیں آفار صحاب و تابعین کو دیکھتے ہیں اس کے جین کا حضرت محاب و تابعین کو دیکھتے ہیں اس کے جین کا حضرت شراح کے دانف عائی حضرت شراح مر بندی کا کھتے ہیں

صوفیہ کرام کا عمل حلت و حرمت میں مند نہیں ہمیں آتاکا فی ہے کہ ہم ان کو معذور مسجمیں اور ملامت نہ کریں اور انکا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سیر د کردیں اس معاملہ ( لینی حلت و حرمت ) ہیں اہام اور حنیفہ اہام او یوسف اور اہام محمد کا تول معتبر ہے نہ کہ ابو بحر شیلی اور ایوالحن کا فعل۔ (مکتبات د فتر اول ص ۲۰۲) حضرت مجدد اللہ تاقی کی خدمت عمد ایک مرتبہ کسی نے ایک بدرگ کا عمل بطور جمت چیش کیا تو آپ اسک تاب ندلاسکے آپ نے اسکے جواب عمل لکھا

حضرت مجد والف خانی نے جس میتی بات کی طرف توجد ولائی حضرت منگوی نے اس بر عمل کیا آپ حضرت ماری صاحب کے اس نعل کو شریعت کاورجہ دینے کیلئے تیار نہ ہوئے بائد آپ نے حضرت کو اس محمل میں معذور جانا اور طامت نہ فرمائی نہ اوب وعقیدت میں کوئی فرق آنے دیا۔ حضرت حاتی صاحب کے ساتھ ارادت کا تعلق ای طرح و ترادر کھا کیو تکہ یہ رگوں کی اولان اور اسکے الوان کا ای طرح احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت حاتی صاحب نے بھی اپنے مستر شد صادق اور محب کا ال کے اس بیان کو بھی ہے اول نہ کہا۔ شریعت اور اسکے ناخوں کو یا اور سے تھا خوں کو یا اور سمجھابات آپ نے اگی تصویب فرمائی اور اسکے نہ جانے پر بھی فوش ہو کر دعا کمی ویں

حضرت منگوی جس مقام پر نتے ایکے لئے ایسا کمنائی ضروری تھااور حضرت حاجی صاحب جس مقام پر اسے گوارا فربارے ہے ہیں۔ اسے گوارا فربارے نتے ہی انس کا مقام تھا۔ ہر کس کواس مقام کا مد فی مناہ خودان مقامات کی توجین ہے۔ عوام کیلئے تو اس کس کا فی ہے کہ شریعت کی روشنی شی چلیں اور مسائل بیں ہزر گول کا نہیں فقیاء کا اجاج کریں۔ پھر حضرت حاجی صاحب کا بھی ہی موقف ہوگیا کہ مسائل بیں فقیاء کا اجاج چاہئے۔ حضرت منافری فرماتے ہیں

احکام طاہر و کے ایک اجتماد معروف ایک مجتمدین اور فقیاء جیں اور امور باطند کے فقیاء صوفیہ جیں ایکے متعلق حضرت عابی صاحب نے فرمایا تھا کہ جو سئلہ احکام شاہرہ سے متعلق ہو اور اس میں فقیاء اور صوفیاء کا اختیاف ہو جائے تو میں فقیاء کی حقیق کو ترجع دیتا ہوں لیکن اگر سئلہ امور باطن سے متعلق ہے تونی اس بی صوفیہ کے قول کو اعتباد کر جاہوں ( ہوائس میکم الامت م ۲۹۲ کر فیوض افحائق م ۴۹)
حضر ت مابی صاحب کا حضر ت کنگوی کے ساتھ انٹا کمرا تعلق اس بات کی واضح شیادت ہے کہ حضر ت
کنگوی شریعت وطریقت کے مقاضوں پر پوری طرح عمل کرنے والے تھے اور آپ کی طرف جو غلایا تی
منموب کی جاتی ہیں وہ بالکل ہے اصل ہیں یہ صرف امت بی اختیاد پیدا کرنے کی ایک سازش تھی جو
انگر بروں نے تیار کی تھی اور اسکے لئے ان او گوں نے بچھ مولویوں کو ترید لیا تھا۔ مضدین کا کام بی یہ ہے
کہ وہ فساد مریا کریں اور مصلحین کا کام ہے کہ اس فساد کے آگے بریا تھ ہوری سفسدین نے اپنی طرف
سے فساد مریا کریں اور مصلحین کا کام ہے کہ اس فساد کے آگے بریا تھ و دیں۔ مضدین نے اپنی طرف
سے فساد مواج نے کی دی کو حش کی گرا کیا۔ اللہ والے اور امام الل سنت حضر سے مابی احداد اللہ مماجر کی شے
تان کی سب کو شھوں پر پانی بھیرویا ۔ فہوات اللہ احسن المجزاء آمین

## حضرت حاجي صاحب حضرت مولانا نهانوي کي نظر ميں

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مروکی ذات گرای بی جنیس آپ مکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مروکی ذات گرای بی جو خد مت لی ہیں اسک الامت اور مجد والملت بیسے بلند مقام پر فائعن ہیں افقہ تعالی ہے اجل خلفاء ہیں سے بنے اور آپ کواپنے بیخ ومر شد سے بہت محبت و حقیدت منتی حضرت حاتی مواحظ و ملتو ظات دیکھنے دائے جانے ہیں کہ آپ حضرت حاتی صاحب کا ذکر کس اوب واحز ام اور محبت و مقلمت سے کرتے ہیں اور شخ محرم کا قد کر و کے بغیر آپ سے منسی رہا جاتا۔ اور جب آپ اپنے بی کا ذکر کر کرتے تو آپ پر ایک عجیب می کیفیت طاری ہو جاتی متمی ۔ خود ارشاد فرائے ہیں۔

حضرت حاتی صاحب کے اوٹی نڈ کرہ ہے بھی میرے اندر ایک ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس وقت اپنے حواس بٹس نمیں رہنا کو دیکھنے والوں کواسکا پند نہ چلے گر بھو پر تووہ حالت طاری ہوتی ہے جس کا جھے خوب اندازہ ہے (انٹر ف السوائح ج اس ۲۱۷)

حضرت تفانوی ف مصرت عاجی معاحب سته دوست کی حتی آب خود این دوست کا قصد اس طرح بیان

کرتے ہیں

میں نے طالب علمی کے زمانہ میں حضرت گنگونٹ میں درخواست کی میری طالب علمی کا زمانہ تھا حضرت نے فرملیا کہ زمانہ مخصیل علم میں اس حتم کے خیال کو وصورہ سمجھو کو ظاہری عنوان اسکا سوحش ہے محراسکے عواقب پر نظر کی جائے تو مجیب مکیمانہ بات ہے ۔۔۔۔۔میں نے حضرت حاتی صاحب کو یہ واقعہ مکھامیرے تھے پر حضرت نے نظر کی جائے تو کا سے بدحت فرمالیا حضرت حاتی صاحب نے اسکاجواب دیااوروہ جواب حضرت کنگونٹی کے اتحد کا لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تم کو دیوت کر لیااور یہ بھی لکھا تھا کہ بعد فرائے علم اگر شغش محترت کنگونٹی ہے دجرع کر نااور آخر میں لکھا تھا کہ علمی مشخلہ کر ناچا ہو تے تو موان تا محمد بعض حضرت نے دست بدست دیوت فرمالیا ( کسمی ترک می کرنا اور آخر میں لکھا تھا کہ علمی مشخلہ کمی ترک می کرنا چورجی وقت میں کہ معظم حیاس وقت حضرت نے دست بدست دیوت فرمالیا ( اور انسانہ میں اس انسانہ میں ان

تج نے فراغت کے بعد حضرت حاتی صاحب نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاک تھ مینے رہ جاتا آپ تو چا جے ہے کہ شخ کی خد مت میں رہ پڑیں گروالد محرّم نے آپ کی مفاد قت گوارانہ کی حضرت حاتی صاحب نے آپ کو والد محرّم کی خواہش کو یہ نظر رکھنے کا تھم دیا۔ چنانچہ آپ اسپنے والد محرّم کے ہمراہ والیس تشریف لے آئے اور حضرت شخ سے خطو کیامت جاری رکھی۔ اور جب آپ نے دوسری مرتبہ نج فرمایا تو شخ کے پاس تقریبا چھ ماہ کے قریب رہے اور شخ سے بھر پور استفادہ فرمایا۔ اور آپ کے علوم ومعاد ف کو اپنے اندر منم کرلیا ای لئے آب اپنے کمالات کو اپنے شخ کی طرف می سنسوب فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں

۔ حضرت عالی صاحب کی خدمت میں عاضری ہے تبل میں تخصیل علوم اور مدری کیے ہوئے تھا لیکن وہ باتمی جو حضرت عاتی صاحب کی خدمت میں عاضری کے بعد ذہن میں آنے لگیس وہ اس سے پہلے مجھی خواب و خیال میں بھی نہ آئی تھیں یہ حضرت عالی صاحب کا فیض تھیں تواور کیا ہے (اروارح ثلاثہ میں ۱۵۲ )آب نے ایک مرتبہ فرمایا

میرے پاس جو کچھے بھی ہے حصر سے تن کی و عاول کا ثمر واور پر کشٹ نے در نہ میرے اندر کوئی بھی چیز نمیں نہ علم ہے نہ فضل نہ کمال (الافاضات ج۲ ص ۲۷۸) یہ سب دعرت ماجی معاحب کے فیوض وہ کات ہیں انہیں کی دعاول کے شمرات ہیں میرے پاس توکوئی چز بھی جیس (ابینام ۱۹۳)

> یدسبداریند رکول کیجو تول کا معدقد اور حقیقت حق تعالی کا ضل ب (ایناج مس ۳۰۲) آپ کابداد شاد محل دیکمیس

یہ سب اللہ کا فضل اور اسکار حمت ہے اور اسپندر کول کی دعاؤں کی در کت ہے خصوصابوے میال کی توجہ اور دعائی برکت ہے خصوصابوے میال کی توجہ اور دعائی برکت ہے جنکانام حطرت الداواللہ ہے جس کی فخر کی راہ نہیں باعد تحدیث بالعمة کے طور پر عرض کر تا ہوں کہ یہ سب چھے جو نظر آرباہے یہ سب حضرت بی دعائی اور توجہ کی برکت ہے ورقہ میں کیا اور میر اوجود کیا اور میر کی جستی کیا (ایستان ۲۶ می ۲۰۱۰)

ا یک مر جہ کا نیور شریص حصرت تھائوی کاد مقد ہوا اس ومندیش پڑھے لکھے نوگوں کی ہی آیک وی تحداد موجود تھی۔جب آپ وعذے قارم ہوئے توایک و کیل نے آپ کو تفاطب کر کے کہا

تو مکمل از کمال کیستی تو منور از جمال کیستی حضرت تعانی کراتے ہیں کہ اس وقت میرے جی میں آیاک اے یہ جواب دول -

من مکعل از کمفل حاجیم من مفود از جملل حاجیم (اثرف اور این ۱۹،۷۰) دعاول اور ایک مفود از جملل حاجیم (اثرف اور ایک دعاول اور ایک و مفود این ماحب کی دعاول اور ایک توجهات کے طفیل میں مفرد میں مفرد میں مفرد کے جی

حفرت ماتی صاحب کی خدمت بیل رہ کران چیزوں پر نظرت تھی کہ ہم ایسے ہو جا کیں ویسے ہو جا کی صرف اس پر نظر تھی کہ فن مقصود ماصل ہو جائے تور میرے پاس تواہی اسکا بھی اظلاس ہے سوائے اپنے مدر گول کی وعائے اور جو بچھ الٹاسید حاہے ہے سب حق تعالی کا فضل اور حضر سے حافی ضاحب کی وعالی کی برکت ہے (ابیشاج مم میں ۱۸)

ال حقيقت كوآب اينا شعار بن المرحيان فرات إي

خودى جب تك رى اس كونسيا

حقیقت کیا تمادی حمی میان آه یدسب انداد کے لفف وکرم تے (افرف انوائع اس ۱۸۸)

عليم الامت حفرت تفانوى اين في كاعلوم ومعارف كى بلت فرمات بي ك

حضرت عالمی صاحب نے تو صرف کافیہ تک پڑھا تھا اور ہم نے انگاپڑھاکہ ایک کافیہ اور تکھندیں مگر حضرت کے علوم ایسے تھے کہ آ کچے سامنے (نااہری) علاء کی کوئی حقیقت نہ تھی (ارداح خلافہ ص ۱۷۲) آپ ایک وعظامیں فرمائے ہیں

واندر حمت متی حق تعالی کی اس زمانے میں ایسے حضرات پیدافرمائے حضرت کی صبت کے وقت سے
زیادہ جھے کو مشتوی شریف کی شرح لکھتے وقت حضرت کے علوم ومعارف کی قدر معلوم ہو کی وہاں آئیمیس
کھلیں حضرت ہی کے علوم کی بدولت بید وقیق کتاب سمجھ میں آئی درنہ نا ممکن تھا ..... حضرت کی شان
علمی کے حصلق ایک ججیب قصد یاد آیا کہ ایک جلسہ میں جبکہ حقایق کامیان فرمارے سے دوران تقریم میں
ایسے ایسے الفاظ ..... بھر ط شے ..... بھر ط لاشے ..... لاہم ط شے استحال فرمانے کے ایک معقولی ہمی
شریک جلسہ شے ایکے دل میں خیال ہوا کہ درسی علوم تو حضرت نے حاصل ضیں کئے بچر سے اصطلاحیں
کیا جا تھیں۔ معا حضرت کو اس خطرہ کا کشف ہوا فرمایا کہ معانی کا القاء مجمی واسط الفاظ بھی ہوتا ہے اس

اکی مرتبہ کی لے علیم الامت حفرت تعانوی ہے کماکہ علماء کی آیک یوئی تعداد حفرت حالی صاحب کے پاس کیوں جاتی ہے۔ ا کے پاس کیوں جاتی ہے جبکہ آپ عالم بھی نہیں ہیں۔ آپ نے اسکے جواب میں ارشاد فرمایا

آیک مخض توابیاب جس کو تمام منها کیوں کے نام یاد جی کھانانسیب نہ ہوااور ایک مخض ہے جس کونام تو کسی آیک منهائی کا بھی یاد نہیں لیکن ہر متم کی منھائی اس کوئل جاتی ہے اور وہ دو تول دقت خوب بیٹ ہھر کر اور مزے لے لے کر کھا تا ہے کویا ایک تو محض صاحب الفاظ ہے اور وہ دو مراصاحب الفاظ نہیں لیکن صاحب الفاظ مختائ کی صاحب الفاظ مختائ کی صاحب الفاظ مختائ کے صاحب الفاظ مختائ ہے صاحب معانی کا رین کے کہا کہ دا تھی کی صاحب الفاظ مختائ ہے صاحب معانی کا رین کے کہا کہ دا تھی کی صاحب الفاظ مختائ ہے صاحب معانی کا رین کے کہائی اس میں خرج ہم لوگوں کو تو منھائی کھائے جی اور جی اور حاتی صاحب معانی کھائے جی تو الماء جو حاتی صاحب کے پاس جائے جیں دہ منھائی کھائے جاتے جی اللہ فاضات تے میں دہ منھائی کھائے جاتے جیں د

حضرت حاتی صاحب کاعلم ایک سمندر تقاکد سوجیس مادر با تعاهالانکد آپ ظاہر کا عالم ندیتے ( نقص

(14 C A)

علیم الامت معزت تعانوی خود این زماند کے عالم باعل اورول کا ال اور صاحب دل بررگ ہوئے ہیں آپ کا مید معزت تعانوی خود این زماند ہیں ہیں ہیں تاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عاتی صاحب کوروحانیت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تعالہ حضرت تعانویؒ کے مواعظ و ملفوظات میں حضرت عاتی صاحب کا بہت تی زیادہ ذکر خمر موجود ہے ہم ان میں سے چھرا کیک درج ذیل کرتے ہیں جس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت تعانوی آپ کو کس عقیدت کی نظرے دیکھتے تھے۔

(ا)والشرحائي صاحب محي النيز نائد ميس جيب جيزتے آخر كوئى بات تو تقى جو تمام عالم الحكے كمال كو تشليم كئة بوئے ب (وعظ يا يحيل الانعام م 12)

(۲) حضرت حاتی صاحب کی ذات بار کات کلوق کیلئے رصت تھی حضرت کے نیفن باطن و فاہر سے ہوائی نفع کلوق کو پیونچا آخر کوئی چنز تو حضرت جس تھی کہ جس کی وجہ سے باوجود حضرت کے اصطلاحی عالم شہونے کے مولادہ محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا کٹکوئی جسے لام وقت حضرت سے تعلق اواوت رکھے کواسپے لئے ذریعہ نجات سمجھتے تھے (الافاصات ن۲۰مس۲۱۰)

(۳) معفرت حاتی صاحب کا کمال دیکھے کہ استخدیوے یو بے لوگ مشتیش ہوتے تھے (حس انہر میں ۱۱) ۵- برور میں میں میں میں اس میں استخدی کے استخداد کیا ہے۔

(س) حضرت عامی صاحب میں اللہ نے ایک جمت پیدائی متی ان کواگر جیاللہ فی الارش کما جائے توکوئی مضا کفیدنہ ہوگا(الاقاضات جام ۱۳۷)

(۳) حغرت حاتی مساحب این زماندیش جیدانندنی الادش نتے جوعلوم صدیوں سے مختی نتے انڈر تعالی نے انکی زبان سے خاہر فرمادے (ایسنام ۲۱۰)

حضرت تفانو کا نے مرض الوفات میں بھی کے بات ارشاد فرمائی کہ

(۵) ہارے حفرت حاتی صاحب جیراللہ فی الارض نتے گریس کتابوں جاہے اسے کوئی و عوی سمجھے کہ اس نے سمجھاسب نے شیس۔ ہان جن لوگول کو انبول نے سمجھانا جایا حق تعالی نے اکل مراد پوری کر کے اکو سمجھادیا (انشرف السوائری جسم س ۱۲۰)

تیرهویں مدی بیں جگہ جگہ تھوف کے نام پر بدعات وخرافات کے دروازے کھلے اور کی پیراور ملک

طریقت کے نام پراچی دکانی جانے گئے یہ لوگوں کے ایمان و نظاق پر ڈاکہ ڈال دہ بھے معزت ماتی ماحب سے معزت ماتی ماحب ماحب نے اس ماحول بیں فن تصوف کو اسک میح فتل بیل پیش کیالور اس باب بیس پیدا کی جانے والی ماری فلو فنیوں کا ذالہ فرمایا حطرت تھانوی نے اس جست سے آپ کو لام اور مجدو جستہ اور محق فرمایا ہے آپ فرمایے بیں ہے آپ فرمایے بیں

دمنرت ماتی ساحب این فن کے الم نفے مجمد نفے مجد دیتے محتق نفے حضرت کی ذات بار کات سے عالم کو یوافیض ہوا بے شار کم کروہ راہوں کو راوٹل گئی دمغرت کی بدرات فن سلوک کی در سگائیں کمل ممکنی آپ کی دعا کی برکت ہے صدیوں کامر دہ طریق ذکہ وہ کیا اب صدیوں ضرورت نہیں (الافاضات نا ۲ میں ۱۵۸)

آپ کاار شاد ہے

حضرت اپنے فن میں نام مجتمد محقق مجدو نتے حضرت کی بدولت مد توں بعد سے طریق زندہ ہوا ہے خدا کا فضل ہے کہ جس سے جاہے اپنا کام نے لے بطاہر دیکھنے میں تھاند ہون کے ایک شخ زادہ معمول حیثیت کے معلوم ہوتے تتے محرباطن اللہ کے نورے معمور تھالا ایشام ۱۰۴)

آپ کابرمیان ہمی دیکسیں

یں تو حضرت عابی صاحب کواس فن خاص بینی تصوف کا مجدد کمتا ہوں حضرت نے فن کو بہت بی سل کر دیا ہے برسوں کی راہ کو بعضوں کی راہ مدادیا ہے (مقالات مخلت ص ۹ ۱۶۷)

آپ يەنجى فراتى بىل

حقیقت بہے کہ حضرت ماتی صاحب اسپے زمانہ کے جنید اور بابزید تنے فن طریقت کے ام اور مجملہ بنے یہ اسکے می سب پر کات چیں جو خاص اسکے سلسلہ میں نظر آتے چیں صدیوں کے بعد ان بی کی بدولت اس طریق کی تجدید ہوئی طریق مردوہ و چکا تھائب ایر زندہ ہواہے یہ سب انمی کی برکت ہے حضرت کی مجیب شان ہے (الافاصات ج ۲ می ۲ کوم ۲۰۰۱)

معزے کیے مالامت کے نزدیک حفرت عالی صاحب کی شخصیت جامع شریعت و طریقت متی اور آپ حفرت کودنت کے فرالی اور دازی سیمنے تھے آپ فرماتے ہیں جولوگ یہ کہتے ہیں کہ آج رازی وغزالی پیدا نہیں ہوتے وہ حضرت حاجی صاحب کے ان ملغو طالت کو و کیمییں اور فیصلہ کریں کہ غزالی درازی اب بھی ہوتے ہیں یا نہیں یہ شان تھی حضرت کی ۔ مرکع جام شر نیمت مرکع شدان عشق ۔ ہر ہوستا کے ندائد جام و شدال یا نقشن (ال فاضات ج ۲ ص ۸۳)

ایک مخص نے معرت عاجی صاحب کو خواب میں اس حال میں دیکھاکہ آپ کانام ایک تراز و پر تکھا ہواہے اور وہ تراز و آسمان سے اتری ہے اس نے مکیم الامت معترت تھانوی قدس سر وسے اسکی تعبیر دریافت کی آپ نے بتایا کہ

ترازد کے دوبلوے ہوتے ہیں تو یہ ایک سے مراد شریعت ہے اور دومرے سے طریقت کی جارے مرشد دونوں کے حقوق اداکر رہے ہیں ندافراط ہے ند تقریط ایک کے غلبہ سے دومرے کا حق ضائع میں فرماتے (مقالات ص ۳۲)

ولایت کے مراتب میں ایک مقام صدیقیت بھی ہے حضرت تقانوی کے زویک حضرت حاتی صاحب کوانڈ نے یہ مقام مطافر مایا تھا آپ فرماتے ہیں

حضرت اپنے ذمانہ بیں صدیق اعظم م**تھ (جو بہت ہوامر تبدہے مراتب د**لایت میں ہے۔( وعظ سلوۃ الحزین ص ۱۹)

حضرت تعانوی کی احتیاط دیکھے کہ آپ کو صدیق اعظم کما صدیق اکبر شیں کمانور پھر اپنے زمانہ کی قید بھی لگاد ک تاکہ بچھلے صدیقین کی ہے اوفی نہ ہواور کسی کو غلط منی بھی ندر ہے۔ اللہ والے اور اور الحاظ اس کم کھی ہے تا ہے۔ اللہ والے اور محبت و عقیدت کے ساتھ ساتھ شریعت کا بھی ہورا ہورا لحاظ اس کھتے ہیں المحبت حضرت تعانوی کی درج ذیل تحریر میں آپ کی اپنے ہے کے ساتھ عقیدت و محبت دیکھتے ہیں المحبت حضرت تعانوی کی درج ذیل تحریر میں آپ کی اپنے ہی کے ساتھ عقیدت و محبت دیکھتے ہیں المحبت ہیں المحبت میں انبیات النقد دیر کے شروع میں تکھتے ہیں

سياحتر آستانه فيض كاشانه امام العارفين مقدام الراسخين سراج الاوليا، تاج الكبرا، زيدة الواصلين قدوة الكاملين شيخ المشائخ سيد السادات جنيد الزمان بايزيد الدوران سيدي وسندي ومعمتمدي ومستندي ذخيرة يومي وغدي حضرت مرشدنا ومولانا الحافظ الحاج الشاہ محمد امداد الله المهاجر التهانوی مولدا والعکی موردا الفاروقی نسبا الحنفی مذہبا الصوفی مشربا ادامه الله تعالی کاسمه الشریف امداد ا من الله علی العباد وافاضة علی طالبی الرشاد (آکیر فی انجاستات یوس) بر بہوت کے کیم الامت کی عقیدت آئے زبانہ کے اہم طریقت معرب حاتی اداداللہ مماج کی ہے۔ اس سے آپ فودا ندازہ لگا ہے کہ معرب حاتی صاحب روحانیت و معرفے کتے سمندرا ہے اندر سمینے مور ہے۔ میں سامی مور ہے۔

#### حضرت تهانوی اپنے شیخ ومرشد کی نظر میں

شخ المشائخ حفزت حاتی الداد القد صاحب کو تحکیم الامت حفزت تھانوی ہے خصوصی فکواور بیار تھا اور آپ ان سے ہوای شفقت کا معالمہ فرماتے تھے۔ جب کوئی شخص حفرت حاجی صاحب سے موال کرنا کہ یہ ( میمی حضرت تھانوی ) کون ہیں تو حضرت جواب میں ارشاد فرماتے کہ یہ میرے بوتے ہیں ( اشر ف السوائح ج اص ۱۹۳) اور مجھی بھی آپ کو غایت خصوصیت و محبت کی ماء پر صرف میاں اشر ف می فرما کر بلایا کرتے تھے (ایعنا) اور آپ کو بہت و ما تمیں دیا کرتے تھے ( تضمن الاکار ص ۲۶) کیک مر تبہ حضرت حاتی صاحب نے حضرت تھانوی سے فرمایا کہ

جب تک تمیارایہ خادم زندہ ہے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے (اشرف السوائح جاص ۲۲۳)

آپ کی محبت و شفقت کا بید عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر میں تھانہ بھون جادل تو کہال محمروں ؟ چرخود فرمایا کہ اشرف علی کے یہال محمروں۔ ویکھتے یہاں کسی اور عزیز کا نام نہیں لیا ۔ لیا تواکی خادم علی کا نام لیا۔ بید شفقت ہوتی ہے ہر رگوں کی خدام پر (وعظ ۔ اوج خوج ص ۵ س) جب حضرت تھا نو کی مکد معظمہ تشریف لے سکتے تواکی ون اپنے شخ کی زیارت کیلئے خلوت کے وقت میں علی حاضر ہو سمتے اور غایت شفقت کا عذر چیش کر کے معذرت جابئی کہ اس وقت حضرت کی خلوت جی کا ہوا۔ حضرت نے غایت خصوصیت کی بناء پر فرمایا کہ خلوت از اخیار نہ ازیاد لور دیر تک لطف کے ساتھ باتیں فرماتے رہے (اشرف السوائح ج اص ۹ ۸ ا۔ الالاضات ج ۱۰ ص ۱۰۹)

اس سے پید چتنا ہے کہ حضرت عاتی صاحب نے بھی تھی آپ کو غیر نہیں جانا ہمیشہ اپنا جانا۔ اور خلوت وجلوت میں آپ کے ساتھ شفقت کا موالمہ فرماتے رہے۔ حضرت حاتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خلوت ان نوگوں سے ہور ہڑن ہیں وین میں۔ باتی جو دین میں معین ہیں اسکے پاس بیٹھنا خلوت سے بہتر ہے اسی جلوت کو خلوت برتر ہے ہے (وعظ التہذیب ح اص ۴۳)

هفرت خواجه عزيزالحن مجذوب لكيخ ثين

حضرت مندی پیرائی صاحبہ معانی خالہ کے حضرت والا (حضرت تھانوی) کے دوران قیام کمہ معظمہ یہوئی میں خشر میں فی خصاصب میں خش خصی خالہ معاصب علی میں خالہ صاحب عضرت عالی صاحب اولاد ہونے کی دعا کر دیجئے حضرت عالی صاحب باہر تشریف ذائے اور حضرت تھانوی سے فرمایا کہ تمہادی خالہ صاحب بجھ سے وعاکیلئے کمتی ہیں کہ تمہادے اولاد ہو سود عالو ہیں نے کردی ہے لیکن میراتی کی توجا ہتا ہے کہ جیسا میں ہوں و یہے تی تم بھی رہو جو حالت میری ہے وہی حالت تمہادی بھی رہے حضرت والا نے عرض کیا ہو حالت تمہادی بھی رہے حضرت والا نے عرض کیا جو حالت آپ کو پہند ہے وہی حالت میں کا بول یعنی بے حضرت والا نے عرض کیا جو حالت آپ کو پہند ہے وہی حالت میں بھی اپنے لئے پہند کرتا ہوں یعنی بے اولاد رہنا۔ حضرت حالی صاحب یہ من کر بہت خی ش ہوئے۔

اس سے بھی فاہر ہوتا ہے کہ حضرت ماتی صاحب کو حضرت تھاٹوی سے کس در چہ کی خصوصیت تھی کہ ہر مالت کے اعتبار سے حضرت والا کی اپنے ساتھ مشاہبت چاہتے تھے۔ تاکس ند کو ید بعد ازیں من من دیگر م تودیگری (اشرف السوارکیج اص ا 1 اروعظ ۔ الاجرالنبیل ص ۱۵)

معزت تمانوی فرماتے ہیں کہ

ا یک مرتبہ حضرت حاجی صاحب مجھے اپنا کتب خانہ وینے گئے میں نے عرض کیا کہ حق تعالی حضرت کو ابھی ہمارے سروں پر سلامت رکھے کہائیں اپنے پاس ہی دہنے و بجئے پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت محاول میں کیار کھاہے بچھ سینہ سے عطافر، کیں یہ س کر حضرت حاجی صاحب خوش کے مارے کھل گئے اور فر ایا کہ ہاں تھائی ہاں بچ تو یک ہے کماوں میں کیار کھاہے۔

## مد کتاب و مدورق در نارکن سیند رااز نور حق گلزار کن: ( نقیس الاکار ص ۹۲ ااشر ف السوائح مین آص ۱۹۳)

حفزت تفانو کی فرماتے ہیں کہ

السوائح من ۱۳ مه)

حضرت عاتی صاحب نے بھارت وی تھی کہ تھے کواللہ تعالی دو چیزوں سے مناسبت عطافرہائے کا تغییر اور تصوف اب خیال ہو تا ہے کہ حدیث اور فقہ کیلئے تھی وعاکر الیتا تواس جس بھی معتد بہ مناسبت ہو جاتی اب یہ جو پکھ ہے یہ سب حضرت می دعاؤل کی دسمت ہے (الافاضات جسام ۲۳۸ والکلام الحسن میں ۳۵۳ میں ۱۹۳۸ والکلام الحسن میں ۳۵۳ میں اور اسلام نے امر قدیج امر سووو)

کون کہ سکتا ہے کہ حضرت حاتی صاحب نے حضرت قانوی کیلئے مدیث وفقہ سے مناسبت کی دعانہ فرمائی ہوگی۔ معترت تھانوی نے حدیث اور فقہ کی جو عظیم الشان تاریخی خدمات انجام دیں ہیں اس سے ماف پت چاہ ہے کہ حضرت حاتی صاحب آپ کیلئے اللہ تعالی سے بہت یکھ مانگ دے تھے اور اللہ نے آپ کی دعاکوشرف قبولیت سے بھی نوازاہے۔ حضرت حاتی صاحب کی تمنا تھی کہ حضرت تھانوی حقائن وو تاکن کو اچھی طرح سمجھ لیس کے مکہ آئندہ انہوں نے می امت کی رہنمائی کا فریشہ انجام دیتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں

حضرت حاتی صاحب دل سے بیر چاہا کرتے تنے کہ بیات کو سمجھ لے سوان معفر ات نے جو چاہادہ ہو گیا۔ شیخ کو اپنے معتقد سے جنٹنی محبت زیادہ ہو گی آنائق فیض ہوگا۔ عادۃ اللہ ای طرح ہے (الا فاضات نے ۳ مس ۲۰۰۷ )

جب حضرت تعانو کی کمد معظمہ میں اپنے شیخ کے فیوش پارہے تھے جب آپ کی والیسی کا وقت آیا تو یہ سوئ کررنج ہونے لگا کہ اب حضرت سے کس طرح فیض حاصل ہوگا۔ حضرت نے بلایا اور فرمایا کہ وہاں بھی انشاء اللہ فیض پینچنارہے کا کیونکہ اصل فیض پیونچانے والے تو اللہ تعالیٰ بی جیں اور شیخ محض واسط اور ایکے اسم باوی کا مظر ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے فیض زبان و مکان کی قید شیس رکھتے ( خاتمہ

حضرت تفانوی نے حضرت حاجی صاحب سے بنوب خوب نیش پایا ہے اور خود حضرت کو بھی آپ پر برا

اعمّاد تغاادر جعرت تھانوی کے کوانف سے آپ نے اکی قلبی حالت کا پید لگالیا تھا جس سے آپ بہت خوش تھے۔جب معزمت حاجی معاصب کو معرت تعانوی کوائف کی خبر لی تو آپ نے لکھا

آپ کے باطنی کو اکف من کر جی بہت خوش ہوااللہ تعانی کا ہزار ہا حسان ہے کہ آپ کویے تعت عطا فرمائی خداو ند کر یماس میں ترقی عطا فرماوے اور جارے جمیع احباب کو نصیب فرماوے آھی ہم آھیں۔ آپ کے حالات ماشاء اللہ سب محدود ہیں انشاء اللہ آپ کو خود اسکی محمودیت معلوم ہوجائے کی خدا کا شکر جالا ہے اور اس سے زیادتی کی شب وروز طالب رہے (کھڑب ۲۹)

آپ کے کوائف معلوم ہوئے نمایت خوشی صاصل ہوئی انشاء اللہ ایوافی مازدیاد انوار باطنی ہوگی اور علق اللہ کو آپ کے ذرایعہ فائد وعظیم ہوگا ( مکتوب ۲۳ )

الحمد لله كه آپ كے قلب كى حالت بهت الحجى ہے بير مقام خوف درجاء ہے اس كو جيب دائس كہتے ہيں بھى جيبت مجمى ائس كاعالب ہر جانا ہے دونوں كوا يك سمجھناچا ہئے (كمتوب ٣٣)

حفزت نواجه صاحب نكصة بي

ادھر صفرت عاجی صاحب کی قرت افاضہ اپناکام کردی تھی تؤود سری طرف حضرت قانوی کی تہیں۔ استفاضہ میں بھی کی نہ تھی ہس تھوڑے ہی عرصہ میں باہم اس درجہ مناسبت ہوگئی کہ حضرت عاتی صاحب بے ساخت یہ قربائے گئے کہ ہس تم پورے ہیرے طریق پر ہو (اشرف السوائح فی اص ۱۲۹) حضرت حاتی کے ایک مکتوب کے بیدالفاظ لما حظہ سجیح جس میں آپ نے حضرت تھانوی کے ساتھ کس طرح دیلے قابی کا ظہار قربایا ہے

عبت اور خیال آپ کامیان کرناهاجت شین دل کودل سے داہ ہے ( کتوب ۳۹)

حفرت حاقی صاحب جائے تھے کہ حفرت تھانوی فن تقوف کو سمجھ مکتے ہیں اور اسکی بار بکیوں کو پامکے ہیں چانچہ حفرت حاقی صاحب نے اپنے متو سنین اور سائلین کو حفرت تھانوی سے رجوع کرنے کا تھم فرمایا کرتے تھے۔ تھیم الامت فرماتے ہیں

حفر سہ حاجی صاحب جنگی علمی شان میہ تھی کہ آکٹر فربادیا کرتے بھے کہ جاد مسکوں بھی جھے کو شرح صد د حاصل ہے (۱) تقذیر (۲) روح (۳) کوحدۃ الوجود (۴) مشاہرات محابہ۔جو مساکل عظیمہ جی البی شان والے کواس : کارہ کی طرف ایسامتوجہ فرمایاکہ حضرت اکثر فرمادیا کرتے تھے کہ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو تواشر ف علی ہے سمجھ لیتا (الا فاضات ج عص ۴۲۸)

ارواح مجزية من ہے

حضرت عالمی صاحب جب سمی مسئلہ کی تقریر کو ختم فرہالیتے اور کوئی فخص دوبارہ دریافت کرتا تو فرماتے کہ اس ہے (بیعنی تنکیم للا مت حضرت تھانو گ) دریافت کرلویہ سمجھ گئے ہیں (ارواح ص ۱۹۹) حضرت خواجہ عزیزالحسن مجذوب لکھتے ہیں

(حضرت حابی صاحب ہے) آگر دوران تقریر عنوم وسارف حاضرین مجلس میں ہے کوئی کسی سفمون ارشاد فر مودو پر پکھ سوال کرتا تو حضرت والا (حکیم الامت تھانوی) کی جانب اشارہ فربا کر فربائے کہ ان سے بوچھ لیٹایہ خوب سمجھ نکے ہیں (اشرف جاش ۱۹ اوص ۱۸۸) بھی دجہ تھی کہ حضرت حابی صاحب گاہ گاہ جا جیوں کی زبانی حضرت تھیم الامت کو اس عنوان سے سلام کمنواکر بھیجا کرتے تھے کہ جارے مہین (یعنی دیتھ رس کھتے شاس اور اطیف المزان ) مولوی سے سلام کہدیتا (ایستاس ۱۹۳)

حضرت عالی صاحب چاہتے تھے کہ نقد ہر کے سئلہ میں جہۃ الاولیاء علامہ ابن عطاء سکندر کیا گی کماب ( شور فی اسقاط الند بیر ) کاار دو ترجمہ ہوجائے بیخ کی نظر حضرت علیم الاست پر پڑی حضرت تھانوی نے آپ کی خواہش کو سعادت سجھتے ہوئے کمہ معظمہ میں قیام فرمایالور دوزانہ کے لکھے ہوئے صفحات اپنے بیچ ومرشد کو شاد یا کرتے تھے۔ حضرت عالی صاحب من کر بہت فوش ہوتے اور مقدار کی زیاد تی پر فر ہادیا کرتے تھے کہ

القد تعالی نے تمہارے وقت میں برکت عطافر یائی ہے (اشر ف السوائح ج اص ١٨٥)

کن نوگول کے اوقات میں مرکب ہوئی ہے اسکے لئے حضر ہے جائی صاحب کا یہ قیمتی ملفوظ بیش نظر رکھنے آپ نے فرمایا

جب انساننا کو عالم ارواح سے مناسب ہوجاتی ہے تووہ زبان دمکان کے ساتھ مقید نمیں رہنااس کے کام میں پر کت ہوئے کگتی ہے (کمالات اشر فید مس ۳ ھار ارواح ٹلاغ میں ۱۷)

معفرت تعانوي نے اس قیام مکہ معظمہ میں ایک رسالہ الوار الوجود فی اطوار الشحود تحریر فروایا اسکا لیک حصہ

التجلی العظیم فی احسن تقویم تھی ہے جس میں انسان کی جامعیت کی تحقیق ہے۔ حضرت تھانوی روزانہ اسکے مضامین تھی حضرت کو سناتے بتھے حضرت من کر بہت خوش ہوئے اور جوش میں آکر فرملیا مسلمہ بیتر تبدید ملک

اس میں تو تم نے بالکل میرے سید کی شرح کردی ہے (اشر ف السوائح ج اص ۱۹۸۸)

حضرت عالمی صاحب کا حضرت تھانوی ہے بہت گر اقعلق تھا آپ جب تک مکد معظمہ بھی دہے حضرت کی قرجمات پوری طرح شامل عال رہیں اور جب آپ دائیں الوث آئے تو بھی حضرت کی تو جمات میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ حضرت عالمی صاحب کے اس خط عمل اسکی شمادت موجود ہے۔

آپ کا خطرہ کتاب انسیر وانوار الوجود ہمی پیونچی آپ کے خط کے مضمون سے آگئی ہوئی طبیعت نہایت خوش جوئی اللہ تعالی مبارک کرے انشاء اللہ ون بدن ترقی ہوگی۔ باطن تقیر ہر وقت آپ کے ساتھ ہے ( کمٹنیات ایداد یہ مکتوب نبر ۱۸)

ایک اور خط کے الفاظ دیکھنے

مطمئن خاطر رہنا ہائے میرا تعلق خاطر تمہاری جانب معروف ہے (ایسنا۸۳)

ایک دوسرے خطیم تح ر فرمایا

خلق الله كو آپ كے ذريعيہ سے فاكدہ عظيم ہو گاہر وقت اكيہ خيال خاص تمارى طرف رہتا ہے (ايينا ٣٣) حضرت تھاتوى نے اپنے دوسرے رسائل ہى تھے حضرت حاتى صاحب ان رسائل كو ديكھ كربہت مسرور ہوئے اور تكھوا ہمجاكہ

انتاء الله تم ے مسلمانوں کو بہت نفع بیو نیج گا (اشرف السوال کی اص ۱۹۳)

ايك كمتوب مين تحرير فرمايا

جزاء الا مُمال بھی پیونچی فقیر کو پہند آئی فقیر وعاکر ؟ ہے اللہ تعالی آپ کی ظاہر وباطن میں ترتی کرے ( مکتوب نمبر ۴ سم)

حضرت عاقی صاحب کی رائے حضرت تھانوی کے بارے میں کیا تھی اور آپ حضرت تھانوی کو کس نظر سے دیکھتے رہے اسے اور ملاحظہ فرما کمی حضرت تھانوی نے اپنے انتقال سے چند روز تیل ایک مجلس میں فربلیا کہ جس نے تواپ آپ کو مواثی ہے بھی ہر تر اور کھڑ سمجھالیکن حفرت ماتی صاحب کی جو تیوں کی ہر کت سے جھے وہ بات نصیب ہوگئی کہ حفرت نے ایک بھارت دی جس کو بس نے اسلئے کمی طاہر مہیں کیا کہ گالیاں پڑیں گی ہوے دوے اکار کا ہم لے کر فر مایا جنگی جو تیوں کے برابر بھی جس اینے آپ کو منس سمجھتا کہ یہ ان سے بھی ہو جہ چیں۔ جس نے بھیٹ اسکو آئندہ کیلئے بھارت سمجھالب تک تواس قابل میری مالت نیس ہوئی (انٹر ف الدواری جم ص ۲۹)

الله الله الله حرس نفسي كى انتاد كي كل علم و فقل كے اس او نجے مقام پر ہونے كے بادجود مجمى ہى اسنة آپ كو موات سے سراب ہور ب مؤانہ جانا اور يہ ہى اس وقت كى بات ہے جب ہزارون علاء آپ كے فيض علم و صحبت سے سراب ہور ہے سے اور اكيد دنيا آپ كى تحرير و تقرير سے مستفيد ہو چكى تھى ۔ ج ہے كہ جو الله كينے توضع اختيار كرتا ہے الله تعالى اسے ضرور اٹھاتے ہيں اور اس بائدى بر لے جاتے ہيں كہ و كيف والے جران رہ جاتے ہيں ۔ يہ حضرت حاجی صاحب كى كرامت اور آپ كى وعاتمى كه ل كھون مسلمانوں نے آپ سے بواسط اور بادواسط فيض بنائے ہيں سے معفرت منازيك خطيم لكھاكه

القد تغالی آئمز ہز کو ترقی طاہر ویاطن عطافر ہوئے و ختق اللہ کو مستنفید بغوا کہ صوری و معنوی کرے آجین انشاء اللہ عمل ہر وقت دعاکر تا ہوں کہ آپ سے خلقت کثیر کو فائدہ ہو گااور سنسلہ جاری دہے گا( مکتوب ۳۸) حضرت تھانویؒ نے حضرت حاتی ساحب کے دل عمل کس قدر جگہ یائی تھی اسکے لئے حضرت کے مختلف خطوط کی ابتد آئی مطریں و کیھیے

جامع الكمالات عمدة السائتين تحية الواصلين حفرت العالم الحاج ... بهناب فيض مآب محتِ صادق و تخلص وا ثق ..... سعادت آثار رحمت اطوار عزيز بالتميز . . . فيض درجت سر الإعتاجت ..... راحت جان عزيزى بلد كت مولوى اشرف على صاحب سلر الله تعالى . ... زاوالله مجية ومعرفة

حضرت حاجی صاحب کے نہ کورہ ارشادات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ حضرت کے حمین حیات علیم مادمت حضرت کے حمین حیات علیم الامت حضرت عالی چشمہ فیقل محکیم الامت حضرت میں اور اسکے ایک چشمہ فیقل کے جمین حیات کے جمین حیات کی دعاؤں کو قبولیت کے جمین حادی درجے کی تمنا فرہائی اور اسکے لئے دعائیں کیس اللہ تعانی نے حضرت کی دعاؤں کو قبولیت سے نوازا۔ دنیا کو اوپ کہ محکیم الامت حضرت تعانوی کے چشمہ نیش سے عرب وعجم کے لوگ میراب

موستة *وربورب ين* ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم، این سعادت مزدرمازونیست - تانیه هشید خدا یک طعیره

تاریخ شاہد ہے کہ اس دور میں جو علمی وعملی فیض حضرت تھیم الامت سے جاری ہواایتے پیش نظر حضرت تعانوی اسکیلے ہو کر سرایا مجمن تھے اور جو کام یو کی ہوا عنوں سے انجام ضیں یانے وہ حضرت کی ایک فکرو نظر اور تؤجہ وہمت سے حل ہوجاتے تنے یمال تک کہ ہر صاحب باطن بے ساخت بیکرا انتہا -

اس کاراز تو آید مر دال چنی کند

میخ الشائخ حضرت حاتی صاحب مهاجر کل کے اکامر علاء و بوعد کے ساتھ مخلصاندادر محبانہ تعلقات اور ان پر ہروفت لطف وکرم کی عمایات سے صاف پہتے چالاہے کہ .....

> حجة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوى رحمه الله تعالى قطب الارشاد حضرت مولانا رشيد احمدگنگوهي رحمه الله تعالى حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تهانوي رحمةالله تعالى عليه

یہ سب حضرات اینے اپنے وقت میں اہل سنت کے مقداء اور رہماتھ .... جامع شریعت وطریقت نے ..... عالم باعمل منے اور عارف باللہ تنے .... ان حضرات مر لگائے شے سب الرامات غلا رہے ....ان بزركول كادامن النبرا كول سے ياك ب - الكات كى شادت حضوت مولانا خواجه بيو مهر علیشہاہ صاحب گولڑوی کے شخوم شر ۔۔۔ اور حضرت مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب کے مقتداء و بیٹواوے رہے ہیں جنس معروف بر لح ی عالم مولا داحر سعید کا تھی نے اکار علماء الل سنت لور علماء حق میں تشکیم کیاہے (ویکھیئے الحق المبین ص ۱۴)

جب الل سنت کے دونوں مکاتب قکر حضرت حاجی الداداللہ مهاجر کی کواہنار بہر اور مرشد اور دی کامل التلیم كرتے ميں تو پھر الل سنت ميں بيائتشار وافتراق كول ہے ؟اور كس نے الل سنت كو دو كنزول ميں تقليم كياب ؟ هضرت حالى الداد الله صاحب قدس مره كي ذات بجر السامن مسلماتول بين التحاد كاذر اليدين سكت بعر فيكه منداور تعسب اور تكفير مسلم كاستفلد خم كما جائيد

عادف بالله حفرت حاتی صاحب کواللہ تدلی نے کو بہت سے کالات سے نوازا تھا ہم آپ کی جو مغت

### ر بهر بورے عالم میں نیر تابال ہو کر چکی وہ ایک شخ ومر شد ہونے کی حیثیت ہے۔

#### اہل سنت کی دونوں صفوں میں اتحاد واتقاق کی راہ

عارف باللہ حضرت حاتی صاحب کے تعلق قدم پر اہل سنت کے دونوں دھڑے پھر ایک صف بھی آ کے بین مقاید اور اخلاق بیں سب حاتی احدا و اللہ صاحب کے مسلک پر آجا کی جیدالا سلام حضرت مولانا محمد تناسم نانو تو کا اور قطلب الارشاد حضرت مولانار شیدا حمد کنگوئی کو زیب شریعت اور شاور ان بحر حقیقت جانمیں حضرت حاتی صاحب کے حقیق خلفاء کے زیر تربیت اپنے دلوں کا زیگ و مو کیں اور ان سے روحانی تربیت حاصل کریں

رہے سائل کے اختلافات توانیس اس طرح پر داشت کریں جیسے ائٹہ اربعہ کے مقلدین ایک دوسر ہے۔ کے اختلافات کو ہر داشت کرتے ہیں اٹکا عمل کو کسی ایک طریقے پر ہونا ہے لیکن دہ ووسروں کے اختلافات کو گوار اگرتے ہیں اور انہیں حق سے خارج نہیں سجھتے

حضرت حاجی صاحب کے رسالہ ہفت مسئلہ ہیں جو سمائل ہیں انہیں فقہاء کرام کی تحقیقات ہے سہمیں اور جو اسکے خلاف عمل کریں اسکی غدمت واؤیت کے در پے نہ ہوں۔ مش ارباب ولایت سرکار بغد او حضرت شخ عبدالقادر جیلائی قدس سر والسامی ہم سب کے روحانی پیٹوا ہیں لیکن ہم ایکے بعض مسائل ( جیسے آئین بالیم ) پر عمل نہیں کرتے ہم حتی ہیں وہ حنیلی ہے ای طرح بعض اہل علم آگر ہفت مسئلہ کے بعض مسائل سے فقہی اختیار کے بین مسائل کے اساس پر کوئی فریق کسی فریق کی تفسیق و تحقیم نہ بعض مسائل سے فقہی اختیار کے بعض مسائل ہے وہ نہیں لیکن اختیار کر ہے اسلام میں عقائد میں وسعت نہیں ہے عقیدے ہیں ایک عابات حق ہو سے وہ نہیں لیکن اعلیم دی اسلام میں اسلام نے ہمیں وسعت دی ہو اور فروعات میں ایک دوسرے کو یہ واشت کرنے کی تعلیم دی ایک امائل میں اسلام نے ہمیں وسعت دی ہو اور فروعات میں ایک دوسرے کو یہ واشت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالی اول سنت مسلمانوں کو صبح قیم ودائش عطافرہائے اور ان کے نعش قدم پر چلنے اور ان سے درس محبت لینے کی تو فی ار ذائی فرمائے آئین

وصيلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيدالبرسلين وخاتم النبيين رعلى آله الطيبين واصحابه الطابرين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين آمين يارب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.

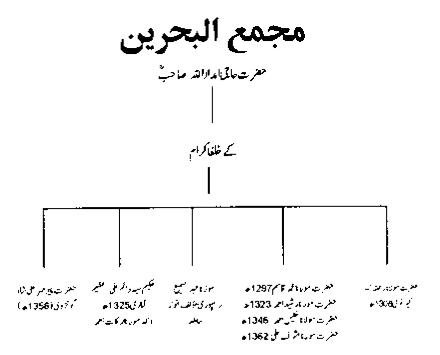

مر فی اور مفتی میں اصولی فرق ہے مرشدان گرای مریدول کی متو بیدت میں مجھی تری

ہم بھی کام لیتے ہیں اور اسیں خلاف لوئی اور دسوم عقیدت ہے رو کتے نہیں ، مریدان سعادت
مند الناباتوں کو ای در ہے میں دکھتے ہیں۔ منع کرنے دالوں کی مجھی تکفیر نہیں کرتے۔ مولانا
عبدالسین را بوری نے بھی مجھی علاء دیورہ کو کا فرنہ کما تھانہ ہیر میر علی شاہ صاحب نے مفتی
حضر ات شریعت کے المین ہوتے ہیں دو خلاف لوئی کے حق میں بھی فقوے قبیں و ہے سید
حضر ت حاجی صاحب مریل کے طور پر بھش رسوم کو عوارا کر لیتے اور یہ محض بطور علاج ہوتا
دیب شریعت میں اخیاء کے دارث ہیں اس کے کوری کیا کہ علاء بی اغیاء کے دارث ہیں۔

# مناجات بدرگاه قاضی الحاجات عارف بالشرمناج کی

المی یہ مگزار ہے عالم تیرا مجب نعش قدرت نمودار تیرا یہ ہے رنگ منعت کا انکمار تیرا مجے رنگ نے رنگ ہر رنگ عمل ہے۔ یہ نتشہ دوعالم کا جلوہ مر ہے ہے پردے میں روش سب انوار تیمرا چکتا ہے جلوہ تمردار تیرا ہر دنگ ہر شئے عمل ہر جا یہ دیکھو تہامن ہے اور سخت اظمار تیما تو کا برے اور لاکھ بردے میں ہے تو توس ہے توس باکہ آجر تیرا تو لول تو آثر تو ظاہر توباطن مجھے مخش ہے یام مفار تیرا المي هي بول نهل خطا وارتيرا کمال جادے اب شدہ نامار تیمرا ائمی بتا چھوڑ سرکار تیمری که دارو تھی جیری اور آزار تھی جیرا ووا يا رضا كيا كرول عن الى ہے مکن غار میں گل میں ہے خار تیرا جال للف مم ب وہال فار مم ب عجب تیری قدرت کار تیرا خوشی فم میں رکھ ہے اور مم خوشی میں ترہے نور کو معجمیں افہار تھا یہ کوتای اٹی نظر کی ہے یارب شیں وہ جگہ اور نمیں وہ مکان ہے۔ کہ جس با نمیں ذکر واذکار حیرا و آخر شین انتا کار تیرا اقر لوق خبین ابتدا بارب حیرا تھے ریکتا ہوں نہ افیار حیرا نظر کو اٹھاکر جدھر دیکٹا ہوں کو کس ہے چھوٹے گرنگہ تیرا منو کس سے جاہے گذ کار تیرا اللہ کرم تک ہی کانی ہے تیری میں ہون سد کرچہ بہت فوار تیرا افیا فم رکو امید احداد حق سے عجم کیا ہے اے فم خوار تیرا

# چلو مدینے چلو مدینے شخالشان صرت مای اداداللہ ماجری

کے بے شوق تی ہے آئر چار دیے چار مینے میں ہوں کا دل سے تمارار بیر جلو دیے چلو دیے میا ہی لانے کی ہے اب تو نیم طیبہ نیم طیب کے بے شق اب ہوا میں اثر کر چلو مدینے چلو مریخ خدا کے گر میں تو رہ یکے اس عر بھی آئر بدئی ہے آئر مریں کے اب تو تی کے در پر چلو مدینے چلو مدینے شر شر کول پرے ہے مارا جو دونول عالم کی جاہو دولت تورقدم ہوکے درد یہ کر چلو مدینے چلو مدینے یہ جذب عشق محری میں دلوں کو است کے کھینچتے میں کے بے ہر دل جوہوے منظر چلو مینے چلو مینے جو کفر وظلم ونساد وحسیان براک شر ی یوے تمایاں تو دین اسلام الحے یہ کہ کر چلو حریے چلو حریے رجب کے اوت این جب مینے امرے این شوق ای سے سینے صدا ہے کے میں کوبکو ہے چلو مسے چلو مریخ الملاكت المداد اب تو آئي جو فوج عميان نے كى چامائي تجات جاہو تو اے برادر جلو مریح جلو مرح